11 انه ځرس جا مصي حالات 16 مولئنا

نارمخ اورلا نفن مواكرستے شکھ - أن كى خيد كا بيان زا م مصبوا بهائي ملين - جواجبا ري تعليدي ہیں ۔ جند ہی جلدیں بائی رہ کی ہیں ۔ مر ہو بیت المقدس کی حکومت کے سیے لمار فر بيه ارس شام كي ايكر به ىدىدن كىسلانون ا دعسيائون من جاي نژاد ملکه جو فلورنیراسلام سے کئی صدی رمين مينصف مزاج انگريزي مورخ سیلے دولت رم سے لائ تھی اور شری مشركاكس كى ك بكاتر مبرم وأس بها درې سيدمقا بركې تيا - سور جوعرمل تاریخون سے میں سے ایک ۔ عمر لاردمبكين - بانلسفه ويديك والآ تاكر يخسينده جلاق - ابندائي رو رأس كافلسفه -افسانهٔ فلیس - بمنو نامری كوختم عمدست آخرز مامهٔ محرّ بن قاسم تک -رس ک بے پڑھنے سے نظرا سکتا ہے حالات زندگی جوایک صفون کئیسیت إكه فاتحين عربي سندمومين كياكيا -دلگرا زمین شائع موئے سے -ا و رکبیی حکومت کی - ۱ و رفا رسی ا ور تامریخ بغدا د- پهضمون بی کئی انگریزی مورخون کی نمایت قابل بنرون مین تقتیم ہوکے و لگدا زین نع ولُو ق طريقة سئة غليط كُرُني ہے - عِير موا تما - ابل مطابع في أسع جدا كان على جنيه لغدا دي سلسله مشامرته ای بهای آ به جنفرت صبی قدیس سر (معز نرمیک ا ما لات زندگی <sup>-آ</sup>پ کی قطیمین آپ کا تصو يوسف وتخبه مكل أس كديندنا قام اولا اورآب كا فلسفة التي -الكرمن يسط موسف قع ١٠ وربرط ف س بن صبّاح - با نی فرقهٔ باطنیه تكميل كانفقهان مقاءاب في محال يدمرت له جالات زندگی اس کی تعلیمین امکل ہر کے ایک جدمین شائع مورثے میں-علم دنشل ا ورأس كے جا بنا زندالي - ٧٧ فبت درى كاب كيس من البندائي أسلامي سوانح عمري على بيالا حصد معي شا ف سبع -کے جومالات اخبار ممذب میں شائے ہوا

ما این به تزیین فراب مادالملک موله ی رسین ملگراملی دام الله اقباله و الرکم ا ن بهلک انسینرانش و رات آصفیه علم فیشل ۱ ورننز یاعتبا رقومی خد ماننه بجا ۱۱ رز کوستان كين هي خواه ا ور توم يك ستراج لين - أن ك صدم على بركات مين ستحايك ميهي ہے کہ اس کی تک تصنیبیف کرتے وقت اُس کا پوراکشبخایذ میرے احتیار میں تھا - اورامیس کی د عانت و دستگیری ہے میں اس تالیف کو مرتب کرسکا ۔ بیج یہ سبھ کہ بیزنا رانخ آگر کھے بھی قابل قدرنصور کی جاسے توجمنین کی ایک باقی رہنینے والی برکت سے ۔ اگر ا پیہ نی الیال میں اُ نِ کی ما کما بہ صبت سب دور ہون اور حسرت کے ساتموفا ہر کرتا ہو كدا بيائي فيم كاتعلق مسين باقى ريا -ليسكن إس سيدانكا رُسنين كما جاسكُتا كو يرى اس عنت برست براحق أغين كاسے - اورجب اس كتاب كاعنوا ن قدرتی ی طور بران کی برکتون سے ہواہے تو سنچھ کو کی وجہ بنین کو اُن کے نام کو زمیب غنوا ان نہ نیا کو ن للمیہ بذا بین اپنی اس حتیر محنت کو اُ ن سکے نام ا می سنے معنون کرسکے بحال ا دب اُن کی خدمت میں بیش کرتا ہون - ع گر قبول افتد زست عزوترن فاكسار محموع الحليم غرر

سارے ہندوستان کو چیوڑتے سندمہ کے ایک گمنام حصنہ ملک کی طرف تر حبرکزنا - ۱ ورخصوص اُس شخص شَے کیا جو پنہ کبھی و ہان گیا ہو - بنہ وہان کے موجو عالات سے کوئی ذرتی وانفیت رکھتا ہو۔نہ امسے وہان کے با انرلوگون سے تکا حال ہو ناظرین کے لیے قابل جیرت صزور ہو گا ، گربیع یہ سے کہ ہند وستان میں ہو ہی وہ ماک ہے جس کی تا رہنے کی طرف توجہ کرنے کی صرورت ہے ۔ کیونکہ ا واقعت صنَّفین فارسی وانگریزی کے ہا تھون حتینا ظلم اسِ ملک کی تا رہنے برموا سے شایسی تاریخ پرنه میوا بیوگا-يمك ميل اس جانب ميرا خيا ل فتوح البلدان بلا ذرى كو ومكوك جوع بعد عربی تاریخون خبرا فیون ا ورشفرنا مون برهب قدا نظر رہے گئی اُسی قدر زیادہ حزوت محسوس ہو تی گئی ۔ لیکن **فرا ہمی کتب** کی ڈالو ا ورا نی سبه بهفاعتی کا خیا ل کرک جُراُت مذہو تی تھی۔ ا ت**فا کا ریاست** جیدآباد مين أن دنون وقاراً لامرامها دروريكه آرا سيمسند وزارت شقه - اورمجيعة أن کی سرکارسے خاص تعلقات تھے جن کو مرحوم کے خلف الرغبید نواب سلطان الملکہ کا م ا بني كريم النعني سے آج تك نبا ه رہے ہيں - حب ميرا يدخيال أن مردوم كومعلم مِوا تو قد ردا نی سنن قدرا فزائی کی - بطور ا مغام یایخ بزا رروبیه مرحمت فر ماً کمیری توصلها فزا کی فرما نی ً- اورحکم دیا که اس کے جس قدرا حزا مرتب بو ٔ جائیں اُُ ن کے الاحظہ میں بیش کر دیے جا یا کرین - ۱ ونفرنوا بع**ا دا لملک بہاری** ا نے بیش بهاکتب خالے کو گویا پیرسته یا مقون مین دسته دیا -السي فيا صايذا عانتون ك بعديمي مين مستعدية موتا تومبت بري المنكري تهي - غرض اس مَا ربح كويدةً ن كرنا شروع كيا - ا ور توحوا جزاً سلكه جاساً نواب صاحب مرحوم ومغنور کی نظر کیمها انترسے گزارستے رہیں ۔ یون یہ کمّا ہ

اتو ہوگئی ۔ گر چھینے کی نوست سنیں ہ کی تھی کہ نواب د قارا لامرا بہا در کاانتقال لا رين وإن كي ميزحالتون سيع مناثر موك وبسجح كأبون كم مردد سيد ئے لکھ بچوائیں آیا چوخاص نو اب صاحب ممدوح سکے سلے اوراُ ن کے اُ سے لکھی گئی تمحیین ۔ ایک تو یکی تا رہنج سندھر - اور دوسری تارمنج ارمن مقدس نیمه نین مداری مورخز مرز اصاحب کی- اسه- کدجوان د لوان<sup>ه نا</sup> سكرَ "ثرى سكه معز زعهدسه پرممتازسقه ا در في الحال مجنس عاليهُ عدا لت وليت آ صفیہ کے ایک رُکن کینی ہائی کورٹ سے جیج ہین وہی دہل سبہ جوان کڑاتا كى تصنيعت مين لواب عا دا للك بها دركو تعا-بسبه ان کتا بون کے حجیبے کی اور کوئی منقول صورت شریبدا ہو ڈی آؤ ين سنة جي، النيخ سندمو كو و لكه ا ترسكه ساغه مثلا لغ كرنا شروع كر دياً - ا والتعليث کہ اس کی بیلی حب بلد مرتب ہو گئی۔ جو آب کتبابی صورت میں مرتب کر کے پیلک کے المرزير وي جالي ہے . ایر) بین ضرورةً جغرا فیه ا در قدیم «الات بھی بڑھا دیے سکھے ہین – کے نُرُ ہِنِیا اُن ﷺ کمّا ہے، کمل مذہوتی لب کین غیری محرنت کا تِمہ ناظرین کو حرمت اُسُ حشتر ك وينجف سند لكركا جمان سن خبراهم ون يغني حفرت رسالت كاعمد شروع بواجه مسنده من عرول كا دُوركوكي مهمو لي چيز منديما موه ستقل تاريخون كو یا ہما ہے اگر چیر ہن سے ب<sup>مح</sup>یل کی سبت کو*مشتش کی ۔ مگر کھیر بھی* بعد وا نو از مع سيدا بهي إس ميدان من ست كنيانش با في سبه - ووسري مبلاحير البوري سته آغاز ہو گا - بتا لیے گئے کہ اس ملک کی تا رہنج میں فارسی اور اٹکویزنی شنفی ا سے کتنی ٹری فروکزاٹر تیں اورکیسی فاش علیان ہوگئ ہیں۔ کیونکہ اِس جلاین جو وا قيات مذكر و او له الله بين فلوش كتبت اورتاريخون بين بعي موجودين - و و سرى جلد ہیں وہ دا تعان آئیں کے بئن کا پتر سوا مطرا پلیٹ کے جمع کیے ہو کے غیر ترب ما رقة الرمخ كه إوركهين مذ نظر آسكُ كاسه خاکسار - موعمالحلیش ر

كبسعه التداارجمن الركسيم ىيلا ياپ ىبندھە كى ابتدا اوراس كاجرا فيە زمانے کی متلون فراجیون سے م**ر توم ا** در سرمل*اک کو اگر کبھی ن*قصان میونخیا ہے تو 🏿 ہندھ میزما<sup>نے</sup> نہی فائیسے کی بھی صورت نظراً جاتی ہے۔ مگر ملاک <del>سبن ت</del>ھ جو اسج ایک ٹیٹوٹے خصائہ زمین کا اا کا د<sup>رے</sup> ہر۔ » م ہے اِس کو بنیا بُرز مانے کے ہاتھوں کھی شاذ ونا در سبی فائدہ اُ مُٹھا نانعیب سوا مو گا سمندر کا دیو تا <del>سند مع</del>وجس کے نام سے میر ملک برکت حاصل کر رہاہتے اُ سے بھی کچہ اس بے بر وائی سے کام لیا کہ ڑ ما نہ روز مر وزرسندھ کومٹیا تا گیا ا ور اُس نے اِس ماک کی مظامِسیت کا قصداً س کے نام مبی سے شروع بوتا ہے۔ اتبدا۔ اللہ انسانیا سارا شابی منبد بهستان اِسی نام سے یاوکیا دبا تا تھا۔ پھرایک ایسیا زمانہ آیاکہ جزیرہ ااورکیارہ کیا۔ نا سے مزید کے مرف مغربی اضالا ع کے ساتھ یہ نام محف وص رہ گیا تھا۔ اور ایک احجل كازما شب كالفظ سنده سندوستان كحبنوبي ومغربي كوف يرعرف اكب حيوسك سے ریگستانی حصدُ زبین کی مصیبتون کا ساتھردے رہاہے۔ انسوس اس امرکی ممین کوئی اغلاع نهدین مل سکی که آرید لوگون کے آنے شے اللہ وجلسمیہ۔ سیا ہیں سے اعلی اور نیر آریہ باشند ون مین یہ ملک کس نا مست یا دکیا جانا تھا مَّرَار مِیلوگ حب منی <u>و مستان</u> مین آئے تو اُن کے اسلحہ نے بیلے اُس تمام عصرُ ملک سے قبونه کرلیا جسے در باے <sub>ا</sub>نک سیاب کرتاہے۔انبی فتو حات کا نقش گہرا ا و <sup>ر</sup> مضبو کھ کے لیے اِن اضلاع برتسلط صاصل کرسے اُنھون نے اپنی جمار آوری

کی دفتا رروک بی-اورمپین سکونت نیریر پریگئے۔ اِسی وجہ سے اُس ابتدا کی زماسنے مین یہ دریا آر یہ لوگون کا دریا کہ لا تا تھا۔ اس یہ لوگون نے قبضہ کینے کے بعدا س ور ما کا نام <del>ت نیمور ک</del>ردیا۔ اِس کیے کہ نیزان کی زبان *سٹ کی*ت مین <del>سنای</del>قو کے میغے وریا کے تھے۔ او زنیر سمندر کا دیوتا اُن کے اعتقاد سین اس نام سے یا دکیا جاتا تھا۔ چورج اِ س ملک مین تھیلیے اور اِس ملین وریا سے اٹماک پنجاب کی موجودہ بانخ ندیا ن او نیز سرسوَتی مذی نظراً کی تواس سرز مین کوستیا سن جمو (سات ندیان) کہنے گئے۔ ان میں ہے مرسوتی جوسب دریا ُون کے مشرق مین اورسب سے جھو ٹی ہیے فی انحال اکثلِ ننشک بڑی رہتی ہے گرفاری ہوسے چھ سات سوبرس سیلے طری کھا رہی ندی تبانی ھاتی ہے ۔اورسنبدوُن کا عتقا دہتے کہ و ہان سے غائب مہوکے گنگا ا ورممبنای<sup>ن</sup> ر بلی حس کے مل جا نے سے تربینی کے لفظ کوشہرت ہوئی میں عبن انگرز محققون کے حساب سے جناب سے تقریباً مزدر وسوبرس الهيلے آريہ قوم نے مشرق كى طرنت آگے قدم طبرها يا اوروا دى گذگا كى طرف طرف كرمھى ليكين ونگيرترائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اِس سے سمبت مبنیتر کا وا قعہ ہے۔ خیریہ واقعہ ا اسے صبن زمانے کا ہوگاریہ لوگ اپنی اِس فتحمندی کی رفتہ رمین جو جو ایکے کر <u>صفح</u> جاتے تھے وہ وہ یہ ملک سند صوبحبی وسیع ہوتا جاتا تھا۔ بہاور فاتحون کے جیندے کے ساتھ ساتھ یہ نام مشرق کی طرف طریقتا جالا جا آتھا۔ اور اُن تمام ممالک ہیر ا نیا تبفيكرتا حاتا تحاجن كوارية لوگ فتح كرك ابنا بناتے تھے۔ قریب تھاكہ سارے ا ہند دیستان کا یہی نام ہو عاہے ۔ سکین وادی گنگا تک پیو پخے کے آریون نے ا بنی مقبوضہ قلموکو آریہ ورت کا خطاب دے دیا۔ یہ ایک انسیا انقلاب تھاکہ لفظ سند تعویے وُ نیاسے میٹ جانے کا مهبت کچرا ندیشیہ بیدا بیوگیا تھا۔ گر آ داون سے مُرِائے بنی عماور مغربی زمبروست طیروسی اور حراهی ایرانی ایسیے نہ تھے کہ آریہ لوگان كيد قرركي بوك أس في خطاب كوتسليم كيلتيد أكفون في سندوك أن عده تارىخ بناب معنفه سيدمي لطيف-عده اندين امهاكرمصنف فربلي وبليوسير-سه انسائكلوميْديا برڻانكا دنوڤ يستِحلقُه حالات بنجاب-

بنده کی قایم

ر برورت مركها باكد سندهوس كن رب وب نام سك كديه ملك أن مين شهر

ایرا نیون کی زبان نے انبے تعرفات سے سنتھوکو ؛ ل کے سندھ نبایا۔ | لفظ سندھک اور پیرکیالیا تغیر ہواکہ اُن مین لفظ سنگہی بدل کے مند موکیا۔ ایرا نبون کے استا تغیرات۔ تقرف ہے اور زیادہ بقین کیا جاسکتا تھاکہ لفظ سنتھو کا کوئی اٹر نہ باقی رہے گآ مَّرْغاً لَبَّا خودمغرى اصلاع مند كے لوگ إست اپني زبان مين خفيف كرك ستن عِ كمته رهب ورشًا يابي سبب عواكماس لفظ برزمان كي عجام ومنين عيمر فيا أي اب ایدان مین بیرلفظ سند تقوید، منبار بنت بی غیر تومون کی زبان برطر مد کے مغربی ودر و درا ز ملكون كي طرف حيلا- عرب تأك توسنېدىپى قعا- مگة يونا ن تأك مېونچيسه ميخيخ آندرہ گیا۔ بھررونی خوومرف کی خرا دبر طرعه کے آندسے اندیا ہوا۔ اورانگان میں چونکہ حرف وال مندین لمذا اب تقریباً ساڑھے تین نزار برس کے تعبد سے نام جو اصل مین سند تهوتها ان آلیا بن کے الیسی شنا رُصورت مین سم مک مہونیا ہے کہ ہماسے سبت تا مل کے مور سہان سکے۔

معلوم موتات كرايدا نيون نے سند عنوكوستدنا نے كے بهت دنوكے بعد الفظات م حب دیکھاکد مغربی بلاد سبند سے لوگ اسنیے ولمن کوسٹ تربی تو فلطی سے یہ الم متعلق لیزیو سمجد کے کہ سنبدا س ملک کا نام ہے جیسے لوگ آرمیرورت کتے مین ۔ اُن کی اُل کی علطی اور اُس

پیردی مین میں غایلی عربون سے بھی مود اُل جسب کا **ی**نتیجہ میں کہ صرف مغربی اصلاع الکا اثر-سهندستندعدر دهیئتے اور باقی سا را مکس سندکها جاسنے لگا- اور اِس پرلطعن پر بواکہ آر ہے ورت کے رہنے والون نے بھی اِس بگریے ہوئے نام سن کونشلیم کرلیا آور اِسی کی طرف نسبت کرکے اپنے آپ کو سنبد د کنے گئے۔ اب اِس سے بعد ایرانیوان كوايك وومرك تعرب كامو قع ملاء و ديركم مندون كى طرب جو ملك كى نست سند و بنب تھے اُکھون نے ملک کو دوبار ہ منسوب کیا اور بیون آر بیرورت

سندوكستان بن كيا-چینی سیاح ہوئ<del>ن نشیا باک</del> جو و فات سرور کا ئنات صلیم سے جاری<sup>ں</sup> اپنی سیاح ہوئ بنيترك و التهريم مع مستله و رهيم لاع خلافت عنما ن ت ميرك السائك كابما

سال تک مالک سبّ کا سفر کرتا رہا تھا اپنے سفرنامے میں لکھتا ہے کہ منبِ سالن <sup>و</sup> قدیم زمانے میں شنتو اور سین تو کے نام سے مشہور تھا مگراب اِس کے نام کا ھیجے تلفظ اِنٹونے ہے'' اِس سے یہ نتہ حلتا ہے کہ ہوئن ٹسانگ کے ز مانے سے ابدا نیون کا برا یا بهوا نام منب به بهی میمان تاب حیکا تحقا- ۱ در آنگو تولقین گیر نا نیون ساتهم يايب ود سكتررك ساته آك تك اورغالها أن كابنا ياموانا مراس حیتنی مساحیے وقت میں موجو دیتھا۔

مسلمان فاتحون سے آنے کے وقت اگر حیاشرقی اضلاع سندسند مدسے ے مهرسین العیف سے نکل فکیے تھے تاہم و دسارے مغربی من<u>د وستیا</u>ن برها وی تھا۔ مل) بعض ود عمالك جواب سنبدوسستان عى حدود -سيخ كلُّ كَتْحَ مِن و ديجي اس مين شامل تيمة أس وقت كال من ينجاب تها اور من باوت تان - جوني المحال عد ودستدك ما سرواقع مواہے ۔ نیجات اُن دنون کو سبتان شمیرے جنوب میں ایک چیوٹی سی وادی کانام کا تھا جہان سپاڑ دن سے بچیوٹے چھوٹے یا نخ جیٹے کی سے باسم ل کیے مین اور ایک وهارا مهوکه در باسے تحقیلم نب مهن - ۱ ورخهال سینی در کے تحییلے سیند و رشامی خاندان کے بانی رہے جھونے اپنی اور راجبر سٹریہ کی قلاقے سائے کے ساتھ علاقا رعدى فائمُ كيد تنفيه أور الموج حن كوعرب اوك ابني زياك مين الموص كمترسن س بو رد بای<del>رت آ</del>ن کے حبوبی سو اصل پریٹرے لوٹ مارکہا کرتے تھے۔ اور مہنوزاً آنا سندهد کی اِس زمانے کی وسعنت کا انداز ۵ کرناہیے تود تکھیے کہ ر ا۔

ندگور ویامهاین مدکور سنده كاحديث العسه انذين البيائر فيلبيو وللبيوسنطر-

عده وج نامره ال تدرا سے وجے ۔ ب» تمرا صدالاطلاع عله اساء الا مكنته و البيقاع أسين لكها سبة « بلوص امك حبنكلي توم كا نام، جوسندهد کے سواهل بررستی ہے۔ ان لوگون کا کچروین منین - بدویا ند زندگی سبرکریتے مین بے جمی اور فتنہ انگیزی سین شہور مین اسا فرکا مال ہی لینے پر کفایت مندین کرتے مبکہ پتچھرون سے اس کا سربھی کچل ڈالتے بین ۔عفد الد دلدین بو پیسفے انتخبین پرحمارکے زيركيا- اوراكثرون كوقتل كرفرالا-

عهد مین اس ملک کی حدین کهان ماکھیلی ہو ٹی تھین۔ شال مین وریا ہے۔ ن کاس سے شروع موتا تھا۔ اوکٹٹریرسے نشیمی افغلاع تبی اس مین شامل تملے۔ د ہان سے کوسہتان کابل ایس کی *سرحد کو م*ضبوط کرتا ہوا ان فیانستان سے جنوبی وُشرقی کونے تک ہے آیا تھا موجودہ باوحیتان کی زمین شروع ہوتے ہی سندھ مغرب مین اسِ قدر دور تک فرصته چاد گیا تھا کہ شمال ومغرب مین دریا سے تلہن۔ اس کی ہا بندی كرتا تقعاا درجنوب ومغرب مين ابيدان وسندعد كى سرصه اس مقام ببر ملى تقى حبان ساهل کے سامنے کرآن کا جزئر کہ نورمنشور واتع ہے۔ جنوب کی طرف بجیرہ عرب لہرن ہے۔ ہا تھا۔ پیرا*س کے ب*نوب مشرق مدین خلیج تھے تھا۔ باکیعف بیانات سے تومعا**ر موت**اہے کہ کچھ بھی سنا۔ در ہی کی قلم و مین شامل تھا۔ بہان سے مشرقی سرے بٹر وع ہوتی تھی جوکسی گراه بادیه گردگی طرح را جَیوتا نه او دهبسیلمیرکے ریگزا رمین ایک غیرتها نیرا د سرگمت می کی هالت مین شما لی کومها بنان کے نیچے تک چاپگئی تھی ہے مابکہ قامیم حغرا فیہ نویسیو ن مین سے معیف کہتے ہیں کہکشریحی سسندھ ہی میں و اخل تحدا کو فرمان رواسے سنِد ہوگی فلمردست باهرو اقع بدو- خلاصه يه كه أن ونون شا بي منه كا سادا مغَر بي حصد سنيد ه خيال كما حيايًا تحطا-

قدیم ز مانے کی طرف حس قدر اسکے نظر طربھائیے ماک سندھ اُسی تاریا وسیع ہ*وتا جا کے گا۔* اور اُس کی حدیث برارکجھیلتی ہو ٹی کظر ہوئی گی . ندکورہ حدیثا عرب فانخون کے عدد مات مائم محقین -لیکن اس زمانے کے بعدایسے اسسے تغیرات مبوکے کہ ستندھ روز 'بروز طبنتا ہی گیا۔ اور آخرا کیک محیوٹا اور ویران

تغیرز مانے کے اِس کے و امن مین نئے نئے ماک بیایا کیے حفی ہے گاک کن ماکہ نے اس کی زمین کوهین حصین صفین کے سکے نیکے نامون سے شہرت هامل کی ۔ کو یا لاوار السنده منظر عده ابن خرد از به کا بیان سے کرنورمنشورسے شہرویل مک اکھ دن کار استری اور اسے نے نام وسل الدازوكيا صده ك ولا نه تأك ووون كرا و تقى حب سے الدازوكيا ع سكتا ہے كم

دریامے سند موکے وہا نہ سے مغرب کی طرف دس دن کی را د تاک سندھ کی قلم دکھی۔

سه ج نامر کے لیو عف سے یہ حدیث معلوم ہوسکتی من

رسن برنے نئے لوگون سے اپنے مگر منا لیے مشرقی اضاع و ملاد توسب کے اپنے آریہ ورت کی ندیہ اسکے اسکے اسکے اسکے عدمین ان کے نوایجا واور بیارے نام آریہ ورت کی ندیہ اپنے کی شرف نام کی طرف وہ تھو کی وادی جو بنجا ب کہلاتی تھی بڑھ کے ان تمام شاور اور خیز اضلاع برهاوی ہو گئی جو شمال میں واقع تھے ۔ مغرب کی طرف قوم ، ملوق ( بلوچ ) نے باوج و کی زمانے کی سمب مارکھائی مگر آسٹ آ سمبتہ اور لوگون کی البوج ) نے باوج و کی زمانے کی سمب مارکھائی مگر آسٹ آ سمبتہ اور لوگون کی ابنے کہ با بجائے قدم برها یا اور کو رسندہ مے تمام خربی وجنو بی اضلاع تھیں کے ابنے کہ لیے جواج بلوپ آن کملاتے ہیں۔

قدیم وجدید ابتدائی زیمنین در دناک تعرفات کانتیجیے کہ ملک سندھ جو سلمانون کے طول دعومنید ابتدائی زیلنے مین باشتیارع فی بلد ۲۳ درجے سے ۵ سر درجے تک اور برنحاظ الحول بلدتھ بیا ۲۴ درجے سے ۱۵ درجے تک مجیلا ہوا تھا اب حرف ۳۰ درج

اور ۱۸ ورعَبر مه وتليقه عرض ادر ۹۲ درجه ۵۰ وقیقه ۱ ور ۱۷ درجه طول ملبین

محدو وسبت -

وجوده ف دو

فی الحال یہ ملک بھی پرلیگدنسی کا شال ومغرب مین سب آخی ہے۔ صدو د اسے جو دریا ہے الک کے اعتبارے الک کے اعتبارے بوجیے توشال کی طون فنا نستا آن بنجات اور ریا سب کھا ولیہوں میں یمشرق کی طرف ریا ست بھا وی ہے۔ صدو د اسی یمشرق کی طرف ریا ست باے جیسی آرہ و جو و حقبور و اقع ہیں ۔ جنوب میں خلیج میں یمشرق کی طرف ریا ست باے جیسی آرہ و جو و حقبور و اقع ہیں ۔ جنوب میں خلیج اور شال سے جنوب میں اور مغرب میں فان قلات کی قلم و صدین د کی در ہے ہیں۔ اور شال سے جنوب میں ریاوہ سے نیا دہ و میں اسلام طول زیادہ جو کسی زمانے میں سندھ کے اسسانٹ بولٹ کی دجہ فا دیا یہ ہے کہ اُن کے اسی زیادہ و میں میں شامل کے بنجاب میں شامل کے بنجاب میں شامل کے بنجاب میں شامل کرد ہے گئے۔

ونوده عكوت

موجودہ زمانے مین ہدملک برٹش گورنمنٹ کے تا بع فرمان ہے۔ مان شمال ومشرق مین عقور احصد ایک تھا نیا ورج اگا ندھیٹیت سے ایک سلمان عمدہ امبیریل گزیرٹر- عمدہ انسانکلومیڈیا برامانکا۔ ملکی رئیں کے زیرہ کومت ہے حس کی قلمروریاست خیر تورکے نام سے یا د

یہ افسوس کی بات ہے کہ گزٹ تنہ زیانے کی سبت سی بایتیں الیسی لاعلمی 🛘 اگلی او کچھیلی مین بری مونی بن کریم برسینست سے الکے اور تھیے سند صرکا مقابلہ سندن کرسکتا

ورندة بادى اورر قباور برا مين مقا مابركرك تبا وشني كمهوجوده سنده كوق يم سنه الريف بن الاستان

سے کیا نسبت ہے۔ بہرمال اتنا جاننے کے بعد کہموجودہ سندھد الکے سندھ کا چوشها ئی بھی مندین باتی رہاہے جب، س کا موجو د ہ رقبہ اورموجود ہ آبا دی تبا دی

ی ہے گی توبقین ہے کہ اس ملک کی اگلی حالت کاایک خیا لی گوشوارہ تیار کرلیا

جا سکے گا۔ اواسی وجہ سے ہم موجودہ حالت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

سنده کا وہ مصنجوا نگرنری حکومت کے تابع ہے اس مین کا اورا س

مین سر ۱۰۸۰ میل مربع زمین کقی-اوراسی سال ریاست خیر بور کے قبیضے مین || شهرو قصیات ٩١٠٩ ميل مربع زمين تحتى- إسى حساب يست سندعه كاكل رقبه ١١٢١م ٥ميل

مربع زمین ہے۔ حس بر ۱۷ م موشهرا ور گا وُن آباد مہن۔ نمام شہرون مین ممتا ز

كا ي سب جو بحيرة عرب كا ايك مشهور مندر كا دسب - ا درج نكم سنيا ب الوصيتان

ا در کابل وغیرہ جانے سے لیے تمام مال دہین اُر تاہے اِس وحدسے سی اِ

اکی ایک بٹری منٹری منٹری بن گیا ہے۔ انگرینری حکومت سے ایٹامستقرسلطنت تھی

اسی متہر کو فرار دے دیا ہے۔ حس سے مسبب سے اس کی آبادی کو اور ونق

بو گئ ہے ۔ کراچی کو اگر چہر وزبر وزبر ق مبوتی جاتی ہے مگرسنده کا میر انا

وار السلطنت حیدرآبا وسسناره آج نک و یان کے آبا دسترون مین تنفتورکیا

جاتاہے۔ اورمبٹ جانے برھی موجود ہُستقر حکورت کا مقا مُلہ کرر ہا ہے عیہ

یہ ہو۔ا ملک نیزملجاظ حغرا فیہ اور نیز باعتبار قدرتی حالات زمین دوحصو ک میر

ې ښے - ملبندی مسندھ اورنشیسي سندھ۔ نیغنے شال وحبنو بي - حبن و و نوب

تصول کوسٹ بھی لوگ 'و لار'' اور'' مترا'' کے نامون سے یا ڈکریتے میں متم

عسە يى يوسى ا

در باست سنند

ا ہیں سرزمین کی ساری رونق دریا ہے سندھ سے جو ق یم سے ا کہ جن کے ستجارت کا ایک سبت طرا فرالعدر ہاہتے۔ اور اِسی ور یا کے اعتبار تمام ندیم حغرافیہ نوئیس پونا بنیون سے ہے کے عربون تاک ما)۔ سندھ کوماک صرَّ مِثَا بِهِ بَبَاتِے رہے ہیں۔ اِس لیے کہ حس*ر طرح معر*کی ساری رونق دِ اَبا دی الکه و بان کے لوگون کی زندگی- اور سرزمین کی سرسنری وشاوا بی در باے نیل ب سنحدیث اسی طیح سسندهد کی رونق و مشاوا بی کا دار و مدار دریاسے سسنده سیسے يعظيم الشان دريا ملكتبت مين أس مق بس مياطركي ميلوسي مكلات جو اکمیال س کمالی تا ہے اور سنگ یت کی دلوبانی مین "حینت " کے خطاب سے یاد کیا الیا ہے۔ دریا سے سند مری تیم سطح آب سے سولہ بغرار فوٹ ملبندی برنکا است ا ور د ان سے اکھ سوسیل کا مید دریا ہمالید کی گھاٹیون مین اور اُس کے ونها اون می پر مبتاحیاً گیا ہے۔ اور اُن مقا ات سے سوکے گزر اسے جہان انسان کا گزر مربت ہی وشوار بلکہ غیر قمکن ہے۔ اُس کے معبد سے سطح زمین اور اُبراٹش گذر ننظ، کی قلموسین دافل ہوا ہے۔ حبان سے ایک ہزارمیل *تک مبہ کے* تجیرہ وب میں گراہے۔ بالائی مصون مین موسم سرماکے ایام میں اکثر حاکم مایاب رستان مشراطک تک مید تخیف سے سیل می دریا سے کابل آکے اس مین مل الیات - منینے کی جگہم دریا ہے سندھ اور دریا سے کابل دونون مرا ہند کے دریا معادم موت نامن و بان سے آگے ٹردھ کے اور ور پاسے کا بل کو بغل میں کینے کے بع بِن معدز یا و دکھیمال کیا ہے۔ حبان اس کا عض تقریباً با 'میل سے تھیمالوسی ہے جوہ وسی تغیرات ہے جو کھی اس سے بھی زمارہ بروجا ناہے سمند سے ور يهو يخسكه إس كَي نحتا ه سنا فين موتني مهن ينتيون نه تعرب قرب أس تما فرايناً ولمهربيات جوبجيرة عرب سے ساحل برصاتع في الم عظيم الشان ورما كاكراره نے مکن جن میں کسے بض جماز رانی کے جابل میں رو اسنے کی اِن شاخون کا سل شرمیل ٹاک تھیلا ہوا ہے، حبان جا بجا ببول ا درسرو کے ورفت ایکے مہوئے ہیں اورآبادی کمبی نهین زیاده ست سیست عب ي پوسٽن-عسه البيرل كزثير

سندمه سے جنوبی حصتے میں جی کمہ دریا ہے سینره کا و ہا نہ واقع سبے لہٰداوہا ک سب 🏿 حبوبی سیده پ ے سبت اورزمین کو مبات رہتے ہیں۔اور آبادی سے ملید و بان کا کوئی هند ارسیاسنده کا تقر قابل الممینان منہین سیے۔ اس سلیے کردر اے سے سندھ سیے سالین کی شاخین کھوٹتی او ا زمین کوکاٹ کے اپنے واسطے خاص اور طُبِار اُسٹنہ میں اِکرتی مین ۔ اَکثر دیکھا جا<del>تا ہم</del> كه حبال مجيئ مترز تفى ايك نيادها را حارئ سنت الاستبهان تهجي خرسي جارئى تقعين لألفا جا بجاياني كي بها وكي منسك فنهان شريه مردسك مبن وريات المغين تعزفات کی وصبہ اکثر ور ماکنا رسے کی زمین کشتی رستی سینے۔ اور شبست بڑ سے کرا رست عبیٹ عبیٹ کے گراکرتے ہیں جن سے گرسنے، کی آ واز بڑی بڑی تو یون سے فیر سے کم شہیں ہوتی ہے

بہا فرون کی اِس ملک مین کمی ہے، ۔ اگر جہ تربیطے محبولے شکاستانی سٹیے 🏿 بہاٹہ

برخگېرنمودا ربېن گرايسي مليندي حسب كو بها <sup>از</sup> كها چاكىجە و « مرف كوسيا ركرنكما رسي پوسِن. حکوملومیتان سے مداکرتا ہے۔ اس سنسلے کی تعفی جوٹیان کھے ہ ب سے ، ، فرط تک ملبند مین - یر کوسیار ، مرا میل تاب مملکت برطانید کی حد نبدی کر تا عِلاً گیا ہے۔ اسی کوسیسا رسے کوسیسا ریا تب کا سیاسا پر ملا مبواہے پر شہری کے 'مالون او<sup>ر</sup> الداون كوليياً مروا دريا سے بات مهاسے مسند صد مين دريا سينه فاك سيے علا و ٥ یه دوسرا ورباہیے جوماک کی مغربی سرحار قائم کرتاست ۔ اور افک کی مثنا خون سے بالكل آزا و ہے۔ إن روببيار طون مسے علاو د' باتی ميا رايان بالكل نيمي اور سيلن ب جمیلین کبی سب کم بن سب سے طری محبیل دوستھار کہا تی سے سہون ے منلع مین ہے۔ یوٹھیل مغربی نار ا کے تھیلاؤ سے بن گئی ہے۔ بارنش کے

اس خطائسندهد کی زمین عموماً رنگستانی اورغیری بل زر اعت ہے سے

عمدہ ۱ در قابل زراعت، زمین جوار شیکار توراور لار کھا نہ گی ہے جہان شال سے <u> منوب تا</u>ک ایک مهبت لمبا اور تیلا سا حزیرہ حیلاً گیا ہے۔ اِس کے ایک مہلو بی<sup>انو</sup> بيرل كَةِ ير عسه في بِسنن مه في يونن بات بين -

وسم مین اُس کا طول مبیں میل *تک میوننے ج*اتا ہے۔ اور بنہ آمیل مربع زمین ہر

اینا قبیفنہ کرلیتی ہے۔

دریا سے سند تھ ہے اورود سے مہلو برمغربی آل ہے۔جو ایک جدا گا نہ شاخ کی طبے دریاسے سندھ سے نکل کے ایک شومیل تک علی مہتا چلاگیا ہے اور عیم اسی مین جائے مل گیا ہے۔

ا س سەزىيىن كىلىردن مىن چىزان دىكىشى ئىيىن- اياپ ديا زى سىياج دو**ر** سے ملک سندھ کے سواحل برنظر و دار اتے سی نسبت کن رون کو دیکھتا ہے جن ہی جھاڑیون اور درنعتون کا کہین نام ہنین مشرقی حدود بر بالوکے تود سے ت<u>حییلے بیونے</u> ہن جو بوا کے جھونکون کے ساتھ مہلو بدائتے رہتے میں۔سمنررکے یا سکی زمین جو بار دمیل نک در با سے افاک سے کنارے کنا رہے علی گئی ہے اگر جب یریا وارکے اعتبار سے مهبت سو دمندہے مگر میان تھی نوش نما منظرون کا م منین-کوسون بیول سی کے حنگ حلے کئے بین مان جنوبی مقامات میں طلع ع آفتاب سے غروب کاک باوترانے حجوبے قبلتے رہتے ہیں اور بروا اُڑا کہ تی ہے جس سے بھنے کے لیے لوگ قیو کے کھیو گئے جھو پلیسے بنا کے رہتے بنتی لوسبسارون بِراكِدِيختْ عن و صنع كي حِيَّا نون سَحَنْسي تدريُر لطف من ظرسيدا بوسُمُّيُّنْ بِيَ گرر وسیدگی، ورسنبره زار کی سخنت خرور ت ہے۔ ۱ صلاع تھرا در بایر کرا ورخیر لو كےمشرتی <u>حصتے</u> مین اور صلع <del>رور</del> ہی شئے جنوب مین سرحبگیہ ریّات انی زمین لنطراً تی ہے۔ وہان بالوکے ٹمیلون کے سبواا در کچیر منہیں۔ حدومہ کنظر اُ مُصا سُیے میں شملے میں جو برا برتبر درته کی المرون کی المح حار نظر تاک تھیلے و کھا ائی دشتے بڑیں۔ مگر عموماً سار سے ملک مین اسی سند میدگرمی موتی ہے کہ انفانی اور شمالی ملا و کے لوگ استے موسکے ُور تے مین۔ اُن مین یہ مفرب المثل ہے کہ' مسندھ کی وھو**ب گورے کو کا لا کُردیجا** مع - اوراسی تیزے کم س مین جاسے انرا بعون لیجے و حس کا بعض اورمین لوگ ن كوتجربه هى موات-

سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کردریا کے مہا و اور چڑھا وکے موسم یا مچھ ون اور سپوکون کی اسی سخت و باآتی ہے کہ گاؤن کے گاؤن انسان سے خالی سوجا نے بین ۔ اور ٹرے بڑے جانور تھبنیس ۔ اونٹ اور گھوڑ سے بھی اسس عدہ بی پوسٹن کی بہاؤردیاسی میں تک تھے میں عصہ امیرل گڑیرسہ بی پوسٹن لحدہ امیریل گزیڑ منا غر

موسم

عذا ب نمرد دی سے منین جان بر موسکتے۔ تما م مملکت مین اگر کولی <sup>دکی</sup> ریہ زمین قدامت سے آنا رکومہت یا دولاتی ہے۔ قدیم شہرون کے نشا ن جا بج موجود ہاتا *وبرفکہ گزنشتہ شوکت چٹمت کی تعبوبرانیے کھنڈرو*ن سے نظرکے سامنے میٹر*ک ویتے* عن اس سے علاوہ ملمانون کے لیے بالتحقیق یہ بات زیادہ کیسی کی ہے کہ اس المک میں بزرگون کے مزاراور درگامین اس کثرت سے سبن کہش بد کمیں نہوں گی موجو د دکس میرسی کی حالت مین بھی سہوان اِس سیسے زیادہ آبا وسیسے کہ و یا ن بزار ہا زارُون اور در ونینون کا بچرِم رسِّناسیسے . اس میلے که میان نامور بزرگ ورمشور لی لال شا ۵ با ز کا مزارہے جس شکے اسکے منبد وسلمان دونون اعتقا دیسے سرُکھوکاتے ابن -اس کے علاوہ سکروری اور مجرکمی بہدے مقدس مقامات ببن -جہان کتے میں المرا کلے ونون ٹرسے ٹرسے اسلا می کالح اور خانقا میں تھیں۔ اور شاید اسی وجہ سے ایرانیون کا تول ہے کُدُسندھ *ھا رچیزو*ن سے بہ<u>یا</u>نا جا تاہے۔ گرمی۔ فاک ۔ فقیر ا و س مقبرے؛ غالباً میں رنگ دیکھ سے تعف اور سین معنفون نے یار اسے قائم کی سے كه كابلى سيدون اوربهكارندسي مقتداكون كيحبس قدريره نحت اور خاطروتو اطبع سنبه مین سوتی سے کمین سنین ہوتی -ایک قدیم انگرنری مصنف لکھتا ہے "سندھی کسی یات مین اتنی فیا منی منین و کھا تاجتنی سلیدون کے کھلانے میں کسی اوریہ اتنی تعدی مندین ظام رکه تا متنی ندسی معاملات مین کسی ا مرمین اتنا جوش مندین نما یان کر تاحبس قدرعی رکی خوشی مین- ا در اُس کا فروق اورکسی خیرِمین اتسا شهیس نظ أتاحتنا مقرون كيآر الش مين نغرا تاسي

کھی رکے درخت جابی کثرت سے مہنی-اورموسم مربھبلون سے لدہ آتے مین۔ جو غذا کی طبح مسکھا کے رکھے جاتے ہیں۔ اور نیذا کا کام دیتے میں عمدہ م سے سیب بھی بیدا ہوتے مین جو باعتبار نوعیت اور خوبی کے خرار

ساحل سندھ کے عین محا ذات برخشکی سے دومیل سیطے کے ایک نسیت 🛘 ساحل۔ و زمین کراچی سے کچھ تک تھیلتا جلا گیا ہے۔ یہ قطعہ تین میل وفراہے اور عده بي يوسن - عده امبرل كزير- سده بي بوسن-

یں قدریسیت ہے کہ سمندر *سکے میلے میا او کے وقت* یانی مین خامیہ رستاہے اور حب سمن ركاياني أنه تاسب تواكب جزير اسه كى دفع مين عايان بوحايا - يسه اس كى

دم سے جہا زیری شکل سیم ساحل سده تک بهو سے سکت من

سررسین سنده کی مح دعی هالت سے معالیم میوتا ہے کہ سن روستان این رسيحي يست إيه ملاك فعاك عرب كالأيك بموندسي -إس ليهة كده رمسه فيهيية قدرت كي وسي سادى

النان نظر آربی سے جو قرآن باک میں فرکور ہے یہ فالفراسے الاہل کمین خلقت

واربي إنسما كأميث رُفعَتْ - وَاسْتِهَ الْحِي لَ كَلِيثْ نَصْلِبَتْ - وَاسْتِهَ الْارْضَ كَلِيعَ يَسْطُحت أَنْ

اوراس، وجدسے عرفون نے سنبد وست ان سن حس سرمین کوسب سے از یا و 8

انیاونن بنانے کی عزمت وی و دسی مغربی خطهٔ منک سے حسن کا ثبوت سیا ن کی ا مروم شماری سے آج کھی مل سک اپنے -

الشهاري مروه بنهاري سين ثالب اله كدرسنده سين كل ٢ ٥ ٣٣٩ ٥ ٢

آکومپیوک کی آبا وی سیسے عبن ملین سیسے ۲۷ ۵۵ ۸ میدا حود ور ۰۰ م ۵۵ داعور تین رہیں۔ سنبہ وستانا داکے وظیریشا واب وزر بخیر صوبہ جات سے متعالے میں ماہاد

سبت کم نظرا تی ہے۔ گریں سرزمین کی حالت سے دیکھیے یہ تھی سہت ہے بہلام

مے قامیم اور ستقل اٹریسنے سنِ رہ کو اس بار کا خاص میں منِد و سستا ان کے تمام

ويكيمقامات ست مته زكره ياسيت كريهان سلمانون كى آبادى سبت زباره سبت

مذكورة بالاتها دى تواكر باعت رمذاسب لقسم كيجية واكب سندوستاني شخف

کے لیے یہ حیرت ناک نتیجہ نظراً کے گا کہ تما م آبادی میں قرب قرب بہ تین فر بع سے زياوه لوگ مولت اسلام سے بنره يا ب بين ايس ليڪ که م، ۲ ، ۸ مسلمان

۵۰،۵۰ سوسنيده ۷۰،۹۴ و ۱ سکو ۲۰ ۸ ، ۲۰ مغير سنيدد فرلق- ۲۰۸ هسيا کي

۱۹۱۱ هین سر۱۰۷ بارسی- سر۱۵ میودی- ۲۷ نبریمواور ۹ بوده مین میسلمانو

مین مرهم ۱۶ ۸ ۵ م ۱-۱ کل شنت - سو ۲۰ م بر مشیعه ۱۷ - ابل حدیث (ور ۲۸۹

ویکر وگ بین کرت ایا وی مین سیدون کے قائم مقام میان سندمی سل ا مین جن کی نسبت انگریزی مورخون کی ر اے ہے **کہ خلفا سے بنی اُ میہ دنبی قب** 

کے زما نے مین اُکھون کنے وین اسلام قبول کرلیا۔ اِن لوگؤان مین وات اور توم کی

ملكه بسنده عالي

آ يا وين --

، تفریقین مین- حصے کہ کہا جا تاہے اِن دسپیم مسلما نون کی تقریباً بت ہین ۔ مگرانوکت اسلامی اور عربی تهذه بیب نے میدعمی . ۹ انٹر طرا لا ہے کہ سب ، وا ملی حلی رسہتی مہین اور سبر سرزوات کے جگرا رہنے کے قدیم دلیسی قو اعکر لڈ کئ ا ہل سنندھ تما م مغربی امنلاع کے بائٹ ندون سے 'با وہ زبر دست اور توانا ہوستے ہیں۔ اگراک ایک شراعیٹ سے ندھی کو دیکھفٹا چاہتے ہیں توٹ سے فل کیجیے کہ ایک کشیدہ قامت طاقتوراور توئی سیکل پخص آپ سے سامنے کھڑا۔ کے تمام لوگون سے زیادہ حردانہ ہے۔ سرکی شاہ طب میں مجبا طورسے ایک فوب صور تی ہے۔ دارط حلی مربت ہو ہا عبورت ہے۔ مجرے میں بال شا نون تک مٹنگ رہے ہیں۔ دنید یا پرسہ پارھی مانگ نتکلی ہے۔ ۱ در سرسے یا وُن تک بہتھیار ون سے لدامواسے - تعیض لوک کمیے بالون کا جوار ابا ندھ کے لڑلی یا کیکٹری کے اندر چھیا لیتنے میں-بہان کے مروون کی وفع خوٹ نمائی مین زُخِيرِدَيِّ اسقاماتَ كي وفنع كامقا بأرتنين كرسكتي ك*رُعِ*رب اور ( فغ*انس*تا لن كا شرو کھا ۔ بی ہے۔ مذہبی لوگون کے سربر اکثر عمامہ رستا ہے۔ مگرر وساسین ، خاص تسم کی ٹویی کارواج ہے جونیجے سے مندیل نا مہوتی ہے اور اوہ كيكها ساببوتاس مغرنين مين أيك اورثو بي رواج مندسي حبس كااوبه مرکعبیا! مواادر چوکور موتایت - غریب غرما اینے کیا کورنیل مین کم تے نہن ۔ تعفی اوک اورخصومیاً فقراً سنرزیاک کے کیرے بنیتے میں بورتو سے بیارازدور اکھی وانت کی جوڑ یان من جوعوام و فور مس سب مین

عب یہ حالات سلر نوسٹن کی کتاب بنسپل آبزر دیشن آن سندھ اور کتاب بنسپل شندان استریکی است سلم این استریکی کتاب بنسپل شندان استریکی استریکی کتاب بندی کا بندین کے میں استریکی کتاب بندین جالیس مرسس بیشیتر کے مہن کا استریکی کتاب بندین جالیس مرسس بیشیتر کے مہن ایک دونوان کتاب دنون مین مسبت کی تغییرات ہوگئے ہوں گئے۔ مفعوم انگریزی تھا تا استریکی کھا۔
در نیتین استریک دفعہ داور اضلات کو بالکل مبرل دیا موگا۔

روج بهن یه عام آبا وی حسب مدین رر <sub>ا</sub>عت میشه اور نختلف قسم کی محنت و **فردور ک**ی ریے دایے شائل میں عام اوگرن کی ہے جنون نے عموماً فارلب اسلام فیتا رنیا ہے۔ ان کی عورتین نہایت ہی صین مین اور اس سے ساتھ ہاک دامنی نہ عفت میں بھی مشہور مین ۔ اور لوگ جیرت سے دیکھییں سے کران مین سر<del>دے</del> کا بالکل رواج منین- اِس لیے کہ یہ لوگ عَموماً خانہ میدوش رہتے ہیں- اس میں اکدانیے اونالون کے جرانے کے لیے الحقین مہیشہ عمدہ جرا کا ہ کی تلاش رہتی ہے جس طرح عرب النب كمورے سے سنين مبدار و سكتا أسى طرح يو لوگ ا نے اوندلون سے تھی تنہیں خدا موتے۔ ب اون کے علاوہ زیارہ کرو بلوجیون کا ہے جومدت باسے در (رسے یہاں کے رمکیس دو ضبیع بن گئے مین - ان میں تھبی یہ عربیت کی سٹنا ن موجود ہے که سرگروه یا قببیله کا ایک سروا ریاشخ معین ہے جس کیسب اطاعت کرتے ہیں ایک ا دفیے اشارے برایک سانڈنی سوار ایک تعبیلہسے دوسرے قبیلے مین جوش تھیلا و تیاہیے۔ اور حند ہی روز مین بیٹس پر ارسلح آ دی جمع مروجاتے ہیں-اب سے مبتیتہ حب بہان کی حکومت خو دملک والون کے ہا تھومین تھی ا اس وقت میدان اسلحه کا دیگرا هندا، ع سن پرسے زیا رہ رواج تھا۔ نرکوئی ملوحی ہے کوا في نظرة ما عن اور شكوني اور مغرزاً ومي -ف ص سندهی سلمانون کی نسسبت کها جا تاہے کہ و وسب نوسسلم بین جوقدىم فلفاكے عهد مين سلمان سوئلئے - مگر تيم تحجتے بہن كدان مين زياو گارو ٥ امن عربون کی نسلون کا ہے جو اُس قدیم زما گنے میں میا ن آ کے سکونت نیے سے ہوئے تھے گو فی الحال حبالت و بے علمی نے والحفین اپنی اصلیت اورا سینے ب ونسب سے تھی بے خبر کر ویا ہے۔امتداور مانہ میں اُن میں میان کیا تفریق کردی ہے کہاب تین سوسے ریا دہ اُن کی در تین بنا کی جاتی مین-اس عام قاعد وسے کی عشرت سیندی کا خاتمہ بنایت لغو کھیل تماشوں الملاقى بُرائيان البر موتاسيت مسلمانان سنده يجي سندين ستنف من كنكوس بازي كاشوق غريا عه امبرل گزشر- عدم بی پوسش-

۔ مین سے ۔ کبوتر یا زی کا بھی چرچا ہے ۔ طبیر ٹری کوششون سے سکھا یلا ٹ*ی کے بیبے* تیار کیے حاتے مین اور اُن کی بالیون میں طر*ے حملے ہے۔ رہتے ہی*ن مغ با نبی تھی عام ہے یسلہ ن لوگ حمور کا دن اکثر اسی شغل مین مرف کیا کرتے ہیں ا بل سَنِده کو میند کھے لٹرا نے مین تھی بڑی تحسی ہوتی ہے۔ بُوے کا سِندھ میں الراً رواج ہے۔مرد تومرد عور تین کا*ب نارجبیت سے تھیاون پر د*یوانی ہیں۔ در ہمل وہ بڑی منا تی کھیلنے والی مو تی بہن۔اُن کی صحبت مین بچیکھی اس بدا خلاتی سے عا دی ہو حباتے مہن جو مان کی گو دہی مین قمار بازی سیکھ جأ تھے ہیں۔ ایک سات برس کابتچہ طبرا ہوئے بیار جواری موہ ناہیے - اور رفتہ رفتہ حیٰ رہی روزمین تائش - یانسو کوٹر بون اور میسیون غرض تما م<sup>ق</sup>صم کے جُو اُن مین اپنیا سارا وقت عرف کریائے اگرت<sup>ا آج</sup>ا مرت اسی قدر رہندین ککتہ جبین اول پراور تھی مهبت سے الزام قائم کریتے ہیں ۔ کہا ُعِامَا سِيْ كَدُوهُ كَا بِل سِي مِيرُوا - مُزِد ل - نشرباز - اورا بنِي ذات لسِيه ميل يحيلے ر بتے بین - اور اس برطرہ یہ کر قرب وجوار کے ملکون مین جھوٹے لیا سٹیے

لكِين مهي سندين كهُ أن مدين مرف يوعيب من اور كو أي خو بي سندين - وه أن الله أن كي فو سالنا مُوسَى من مبركيف والله مرائم من محترز-رمم دل اور وِفاوارلوك بن - أن كَيا ر است بازی اور دیانت وارٹی اِس در مصلاک ہے کہ تھبی اُن بیروٹ منہیں ا ركها جاسكتا يرنى الحقيقت عربي اقوام مص ملني هلني نبكه غالباً أن كي نسل سي ہونے کا اثرہے۔ اس لیے کہ عرب سے صحوالنشینون کی راستبا زی اور دیائٹ اسج تک فرب المثل ہے۔

زباره اورعام آیا دی سنده مین سلمانون کی ہے۔ سند کون مین زیادہ المبند کون کے وبي فناندان مبن جو پنجاب وو يگر مقامات مصه آسكه آبا د بودي كه السيد ويزسي سند ا افاندان مون سے جو قدیم زمانے سے حیلے آتے مون - اور دول اسلامیہ سے ان کا دائین ز مانون مین سرا سراسنے علیٰ بکر مذہبی ہر فائم رہ سکے ہون۔ سیان دوز ا تو آ برتمہن مہیں۔جوعمو ما*ً بٹیسے بٹرسے شہرون مین رہتے ہیں۔ اور ہ*لیس میں شاد<sup>ی</sup> بیاد سنین کوتے -ان مین سے ایک زات تو عامل کے لقب سے سنہورسے

نا دبی یرد بی لوگ مین جوشهور فاتح محمایی قاسم کی فیافنی اور شف عن فراجی کی یا دگاریا اور دبی سکے ہا قد مین اس نے افغلاع سنداھ کی حکومت اور اس ملک کے نقطا ما اور بی تھے۔ عالی کا لفظ ہی اس کی تصدیق کررہا ہے۔ سرلوگ دفع - لباس اور ما حت اور چونکی ششرت سیندی کا زیاد اور افزان بر بندین برنے بایا اس و حبر سے علے العموم سب سے زیادہ و مجفا کش بہن اور اسال می رئوسا کی حکومت میں کھی لکھنے برستے کے شافق کھے اور اب ایر از کا مین سے میں کھی کھنے برستے کے شافق کھے اور اب ایک نے کورنمنٹ میں کھی سرب سے زیادہ تعلی کی طرف عموم کی متوجم ہیں ۔ اب انگر نہی گورنمنٹ میں کھی سرب سے زیادہ تعلی کی طرف عموم کی متوجم ہیں ۔ اب انگر نہی گورنمنٹ میں بھی موردی کی خدمات اکھنے میں اب سے دیا کہ ان خدمات بر ممینا نہ ہیں ۔ تا ہم ابس سے انکا رمنمین کیا جا سکتا کہ سندہ کو کا ابنا ہی دورا ب

حبشنی کلام ا

سیان حبشی غلامون کی تھی نسلین موجود مہیں۔ جن کی اتنی کثرت ہو گی کہ اُن لوگون کی ایک خاص قوم بن گئی ہے جو آئیس ہی مین شاوی بیا ہ کہتے رہتے ہیں۔ لیکن غلاقی اِن کے رگ و بے مین اس قدرسہ اِست کرگئی ہے کہ کو انگریزی دور کی برکتون سیم آزاد ہو گئے مگراب تک باستورانیے آقاؤن ہی گھرون مین رہتے اورغلامی کی زندگی لسبرکرتے ہیں۔

ز با ن

طرون مین رہے اور اور علاجی کی رمدی سبررہے ہیں۔

سندہ مین نی رکحال جو زبان ہولی جاتی ہے سندھی زبان کے نام سے
مشہورسے -اور اور ن جمیدا جا جہے کہ دیگر زبانوں کی طرح و دیجی سندگرت کا
ایک کابل ایوا نمونہ ہے ۔حب مین دایا کا کی اس مقدس زبان پرگجرا تی سے
کھی زبا دہ تھ رہ کیا گیا ہے۔ مگر سندی مزبٹی اور شکالی زبانوں کے مقابلے
مین زبادہ تھ رہ کیا گیا ہے۔ مگر سندی مزبٹی اور شکالی زبانوں سے مقابلے
میں تین نحبہ ہوگئے ہیں۔ شالی اضلاع والون کا اور اور ایسی خوداس زبان کا اور اور ایسی کا اور اور کی کا اور اور کی کی کے
دالوں کا اور اور میں نہی کہ اور پر محدود ہے اور ایس زبان کا لائے ہوئی گئی کے
میں انہری گزیر عدی بی پوسٹن - سے اسپری گزیر کی میں بیوسٹن ۔ می اسپری گزیر کی میں نے میں اسپری گزیر کی میں نے میں اسپری گزیر کی میں نے اپریک کری کی کیٹ

بھی میں عمو ماً تمام خط وکتا ہت فارسی خطومین کیجا تی ہے - خط خدا دا دی نام **ایک** اور خطهی مروج بجس مین صرف سند ولکھتے پڑھتے ہیں۔ اس لمک مین سب سے زباوہ تا مل قدر اون طی ہے۔ سارے ملک یہن||اونط ادنٹون کی طری کثرت ہے۔ حب طرح و ریا سے کن رسے ہرطرف اون فی نظر آئے میں اسی طرح صحرا و دشت مین درحقیقت سنده سی السیا ملک ہے جو سنبد وستان میں ا و نٹون کا وکمن کہا جا سکتا ہے۔ اونٹ یہان خامنہ واری کے کامون میں تھی ہیں اور زراعت میں بھی علے الحفیوص حنوبی حصر کم ملک میں۔حہا ن کنو مون کے *کرمی* تبل نکا کنے کیے کو کھو۔ ۱ ور اکثر حَبَّه بل تھی تضین اونٹو ان کی مددسے حیلا کئے جاتا ہیں۔ الغرض يه ملك بيت حيب ألوالغرم ادربرجوش قوم عرب ف سا رس اعرادلان ادر سِند درستان سَديُّن سِيءا بنامسكن اور مركزة وارويا جہان احكام خلافت بے جارتی ہوتے ہی ٹرسے ٹرے شرفاے عرب آ اکے متوطن بوٹے- اوران کی کیا رئیرا توام بین مِل مُلِ کَبُین مِندوسَة ان سے مهبت سے عرلی نثرا و اورسٹ رلیٹ ان اسی سرزمین سبنده کی موفت عرب سے بہان آئے مہن- گرافسوس ک لاعلمی اور ایک ممتدر ما نے کی حبالت نے یہان سے مسلم نون کو بالکل مُعلادیا ن اليون كے تھے ہم ثمر؟ لوك كرائے كهان سے ؟ اور كيا كركهان؟ مورخون- اِن کی غلط دکالت کرنے والے واقعہ نگار ون نے بیجی نبھیا دیا کہ ورہ سپ کے سب نوسل ہمین اور اتھین خبرنہیں۔ ترقی کی ڈنیا میں تہم ہر هَا اللهِ الله هَا اللهِ الله لم منه دو انسان شرک**ف بمی سن**ین ره سکتا ...

۔ کی کور

## ووسرأ بأبب

سِنده كى قديم ماسخ (حسب سب نابل سند) یرا مربه بینه افسوس سے ساتھ ظا ہرکیا گیا ہے کہ مہدوستان مدین سبالج تھا۔ اور جوچنے نبر تھی وہ تاریخ ہیں۔ بے شک اِس بار کہ ضامس مین منبد کون سسے السي سخت فرُوكَنهٔ اشت برِكَني سيحسِ كا ب كو بي علاج منين بيوسكيّا- عا لا ت ا مم دریا ندت کرتے وقت ہم گم نام سے گم نام قومون سے کچہ نہ کچیروا قعات معلوم کریائے ہیں۔ مگافسوس کرلنا ہول سے ملتعالی تمہیں ایسنے قدیم کتا ہے بھی کم ملیتے مین جن پرسے قدامت کا گرد و عنبار میٹا کے کوئی بات وریافت کی ح<u>ا</u>سکے م نے اول آوانی تاریخ کے ملمدنبہ کرنے کا کہی ارا دہ ہی منین کیا۔ اور اگر کہمی کھور سہتہ، عالاتہ کے تبانے کی کوٹ ش تھی کی ہے توان کو اس طرح کے شاعرانہ مبالغون یا اُگلی سیا و ہ لوحیون کے اعتقا وات میں ملاکے بتایا ہے کہ تاریخ و ر دا بیشه کا کام دسنیه سیسی عوض ٔ ان مین ایک ندیهی کنچیا یا دیو با نی کی شان بیپ دا ردی ہے۔ جہا بھارت اور را مائن کی مقدس اور شاعرا نہ نظمون اورابل سیندھ مے مشہور قومی کارنامون سے جو کھیمعاوم بیوسکتا ہے ۔ اُسے ہم اپنے نا طرین کے ملاحظے میں پہیں کیے وقعے مہیں۔ مگراس کے ساتھ پیجبی کھے وقعیے مہیں کہ اِن بالَّون كو ايُلِهِ، كما في سيے زيا دِه وقعت نهين دي حاسكتي۔

بندوتا ریخ مین سب سے بہلے اس مکاس کا بتدرا ما من مین لگتا ہے ۔ اس رامائن کے المک مین وریا ہے الک سے کنا رے کیکمیان مرایب سلطنت تھی حبر، کا نىلىنىن ﴿ إِرَاحِيهِ اسُواتِيَّى سُعِنِے كُلُورُ ون والار اجبركه لا يا تحقاله راجبر وسرت كي نا ز آفرين را ني ح بن کی فغیدا *در حسد سے را*م **حندر جی ک**و بن باس **نصیب بوا اسی را عبّر کی ت**ہن اتھی۔ اور اسی سبب سے کیکئی لینے ملک کیکیا والی مشہور کھی۔ لہذا یو سمجینا حيا بيد كهاً ن ونون سنده كاراحبر واحبر ومرت كاسا لا تقار

محيكما كإراج

اِس کے بعد پانڈون کے زمانے میں تھی جو جہا بھارت کی معرکہ آرائی کے من الساندون میروتھے اِسی اسوا تبی کا نام آیا ہے۔ گرکے عالے تے مین ایک تانبے کی تختی برآ ، بیولی از انفین جوبلورسند کے ہے۔ اُس کے کتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہارا حبر جنمے جیا نے جوبب تناید رکارا حبرا وربا ند<sup>م</sup>وُن کی نسل سے قصا اسوا بتی *ر احبر کوقتل کیا۔* اِ س وح مین علم نجوم سے مطابق جوز ما نہ بتایا گیا ہے اُ س کا حساب لگایا جا ہے تو میرو آح ولادت سینے سنے . 9 م ہرس منیتیر کا سبھے۔ اِس سے تابت ہوتا ہے کہ اُن ونون اسواتی راجہ لینے سین مصر کا فرما نرفا اتن زبر دست تھاکہ اُس سے معلوب اور قبل کرنے کو باپنڈ وخاندان کے راحبرائیا فخ سمحقد تھے۔ اوراس حمندی کوانیے اوصاف والقاب مین دافل کرتے تھے۔ اِس کے بعد سے حالات بلالحاظ تقدم و تا خرفحمل التواریخ سے بیا ن کے مطابق (حِس نے سنبدور واتیون سے افن کیاہے) یہ مہن کہ قدیم الا یا مہین دریا ا اسن (سنده) کے کنا رہے کنارے ووقومین آبا وتھیں جن مین ملیے ایک توجی اما ط تھے اور دوسے رسینہ موجو وہ علم فیلا لوجی اورا نسانی خط و خال کی تبعیرت نے ب*ت کردیا ہے کہ بیر دو*نون وہی وحلتی ادر غارت گرقومین ہین جنجون نے آم فوم کے تعبیلاؤسے بہلے مختلف ممالک ارض کوا بنی جولان گا ہ ش*اکے برجبا* لُو نِهٰ مار اور قتل وغارت كا بانه مركرُم كر ديا تھا۔ اور كياعجب كرسبنده **سے يہ سي**ت بھی اِسی عظیم الشان ادرمشہور توم سے تعلق رکھتے ہوں صب نے اسپیریا کی سلطنت یپلے بلندی وا دی فرات مین میدیا کی باشان وشوکت سلطنت قائم کی تھی۔ نیریه دونون گرده و چا ہے حبس توم سقطی رکھتے ہون اور سنبدوستان کے ملیدانو<sup>ن</sup> یں جب آئیوں بہیں سندھ مین ان کے تعلق اسی قدر متیہ حلتا ہے کہ ایک آخر باہمی کھبکرون کا بیتیجہ مواکہ میدلوگ حافون سر غالب آگئے دورا لیسا البیکا جاٹوں کے

فلم وجور كرف لك كم مغلوب فراق نے دريا كے اس يار جا كے بنا ولى- اور أب

۵ اندین انتی کویرین حلدا-

منحصرے کہ دو نون ہ بس میں موافقت کرلین - اور ہا ہم دوست بن کے مزامان کے ساتھ زیدگی سبرکریں۔

رانی دیا۔

رانی دیا۔

رانی دیا۔

رانی دیا۔

ریا کہ انبے مبند مرواد ون کونتخب کرکے راجہ و حرترا شرکے بیٹے راجہ در یودی کونسوہ کی کوئیت کے باسی میجواور درخواست کرد کہ وہ اپنی طرن سے کسی کوتم برراجہ او سا کہ مفرر کردے - اور حب راجہ در یودھن کا نا کب بیمان ہ جاسے تودونون افرمیدون اور جائون کے وکیل راجہ در یودھن کے در بار میں جا بہونچے۔

اور میدون اور جائون کے وکیل راجہ در یودھن کے در بار میں وہ بہونچے۔
مغزر راجہ اِن اوکون کے ساتھ بہلطف میش آیا۔ اور اپنی کہن وہسلہ کو جو ایک طاقت ور راجہ جیوار تھے کی رانی تھی اپنی طرن سے سندھ میں نجھی ب

شا بزادی دمهسلهند سخت می ملک ا ورتمام شهرون کی حکومت ایسنیے باتھ مین کی ، وربیان کی مہلی رانی بن کے جاٹون اور میلدون برهکومت کرنے لگی-اس بیان سے معاف ظاہر موتا ہے کہ یہ معاجمارت کے ظیم استان اااس کا را ای کے قرب کا وہ زمانہ ہے جب مہاور آر بدلوگ وا وی سنده سے شریف الم عمد دریا سے گذگا کے کنارے جا مہونجے تھے۔ اور اِن سے تعدیبندھ میں جا کو بید و ن کی ٹیرا نی توسین ہے هکمران اور بے یا د شا ہ کے رہ گئی تقیین -وسمسله بنے مهبت احمیا انتظام کیا۔ نیاب رانی اور نیک محنت ملکہ ٹیا م و ای اس کے اور اس اور اس کی لیافت سے تذکرے کثرت سے بیان الکاسندھ کیے جاتے تھے لیکن ہا دجو دیکہ اس کی خوش انتظامی نے مکک کو دولت مند المین آگے اور باعظمت د وقعت مبّا دیا تھا۔ نقصان میرتھا کرسارے ملک مبن کو ٹی اآبا دموناً برسمن نىرى خواھبىرى لىداقت ودانا ئى سے مل*ك علمى وقعت بھى ھاھىل كرسك*ة آ را نی نے اپنے ماک ی اس مجسمتی کا حال ایک طولا نی خط کے وربیعے سے آنے جوا نمرد تعبا ہی کولکھا۔ حسب سے ٹر <u>صتے</u> ہی ر احبہ <del>در آیا دھن</del> نے تمام سنبدوستا سے جمع کریکے ، معامزار رہمن مع مال در سیاب ا در خدم وحشی کے لیندھ بجدیے۔ اِن مقدس لوگون کے قدم کی برکت سے زیاوہ زا مانہ نہیں گریخ یا یا تھا کہ مملکت سینہ صر کو طبری رونق 'حاصل ہوگئی۔ زمین سرسبروٹ داب تممی اور شهرا کا دیحس شهرکواس را نی نے اپنے راج کا مستقر قرار کریا تھے رانی و سیسلہنے باک کا تعور احدر الون کے ساتھ محفوم کردیا ر اِتھین میں سے ایک تخص کوصیں کا نا م<del>ردورت تھا اِن برہا ک</del>رمقے رکسا اُبرتا دُمِیا ی سم کا انتظا مرمیدلوگون کے سیاتھ تھی کیا گیا۔ یہ حکومت سمیت اچھی تھی جو 🛮 اورمید سبیں سال تک قائم رہی۔ اور بھارت لوگو ن کی حکومت کملاتی ہے۔ مگر الومون س كراني وسيلى يركم آرت ك راج كافاتمر موكيا-إس فاندان كى تبابى كاسبب مندوستان كى سلطنت كالكعظم التا ۵ یقیناً اُسی شهرکوقدیم لونانی مودنون سنے اسکندر ، برایا ہے -

وہ اسکے افغالب تھا جس نے بانڈون کے نامی اور شہور زمانہ فاندان کی حکومت کو بیخ و منا ہوں کا الفاق اور ندیمی کتافی کی دجہ سے منا ہوان کے ابناراج کھویا۔ ان کی قسمت ہی ملیط چکی تھی خبس کے سبب سے دوال این دوال اور کی میں بریمن کی گئوگو اس کے گھرسے کیڈلا کے۔ اور اس کے مار و الف کا ارا وہ کررہ سے تھے کہ بریمن نے گھرسے کیڈلا کے۔ اور اس کے مار و الف کا ارا وہ کررہ سے تھے کہ بریمن نے آکے اکھنیں ہم جایا۔ اور اس کے مار و الف کا ارا وہ کررہ سے تھے کہ بریمن نے آکے اکھنیں ہم جایا۔ اور ایک گئوگی وجہ سے ایک بریمن کی جان لین سے بھی مار و الا اور اس کی گئوگی کے بیٹر دائی۔ اور مزوین کا ہوس و کی اور کیا۔ اور سے بھی مار و الا اور اس کی گئوگی۔ کو جب کے اور کی گئوگی۔ کو جب کی گورہ ہے۔ اور مزوین کا ہوس کی گئوگی۔ کو جب کی بیٹر دائی۔ اور مزوین کا ہوس و کی اور کیا۔ اور سے بھی مار و الا اور اس کی گئوگی۔ کو جب کے بھی۔

اس منطلوه مرجم بن کاایک بلیا تحاصب کا زاه برجمین کتارو د ایک بلی ایم طا فتورا ورقوی سیکل بوان کتی اور ایک مهاری مذبری برر پرینا تصاحب س ا نیے باپ کے مارے حانے کا یہ سانح عظیم نما تو اُسی وقت اُ کھ کھڑا ہو۔ ا ا و نعو دانیی طرف خطا ب رسے بولا''مین حاکے یا نڈون کار اج حمیدن لون کا إس ليے كما كھون نے ايك كُنُوا دراكب بريمن كي تتجعبا كي سيے ي رُمشيو ك كي بات جَعُونُ مندين موسكتي- أن كى مبشين كُوني بورى موني- بإندُّون كى شابى كا ز ما نہ آپہونجا تھاجس کی تکمیل کے لیے اِس برتمنِ زادے نے کمر ہا نابھی عام لوگ توارس نوعم سریمین سے دعوے سر منسے مگرانای بٹری حباعت اُس کی طرفارا ع مین عمی اکھ کھری مونی اور ان کی مدوسے اس نے بڑھ کے اماک شہر سرقسیند کرایا۔ بہان تھھرکے اس نے روز بروزائنی قوت بڑھا نی شرفے کروی۔ اور حب ا یک بلیا تصاری نشکرجمع موحلیا تواس سنے استے قدم مربطایا۔ ا در شهر کے بعد شہ اُسے قبضے میں آنے لگے۔ یہا ن *تاب کہ فتح کرتا بل*وا خاص شہر<del>سیتنا </del>یوربیہ ہا پیونخا جویا ناڈؤن کا داراسلطنت تھا۔اس نسل کا آخری فرمان روا کو <u>یا ہورت</u> مقائبے کو نکلا۔ مگرا قبال ساتھ محبور حیکا تھا بیج میدان مین مار اگیا۔ اور اُس کے بریستین امرتے ہی برہمین سارے راج کا مالک تھا۔ اُس نے تمام قلم ویہ قالف بونے ی کی رہت کے مبدر کوٹشش کی کریا نڈون سے خاندان کو ونیا مین فنا کروسے۔ وہ جہان ملے

تَبَ تَیْغ ہوئے۔ مرف میٰ ہی کوئی کھا گ کے نکھے جنھون نے موت کے نوف ا بنی وات نجیباط کی اور تسیانی ورنان با تکی وغیرہ کی قسم سسے زلیل میشیہ افعتیا م

تتے مین کہ یا ندوُن کے بیٹے لول کی میٹی نکولا بریمین کے در با رمین کی رورا نیسے مُوٹر میجے مین منت وسما حبت کی کہ رہیمیین ر احبوسنے اِس شاہی خاند ا ہے قتل منے یا بھر وک لیا۔ گراس نیا کھی اُن کو آزادی مندین وی سب ق<u>ی تھا</u> بدیجه لئین حب تیدها سنه بین اُن کی تعدا در بیت زیاوه بیوکئی تورتیتن نے م تھیں جھوڑ وہالیکن اس سنہ یا سے ساتھ کربین خاص قسمہ کی تجا رتین اور خاص مبتیه اختیا رکزلین تاکه ندکونی نتراهیهٔ اُن کوانبی مبنی وست ادار مذان تی بیٹی ہے ۔اور نہ کوئی مغزر شخص ان سیبر کسی سیم کی را ۵ ویسم ریکھے۔ان غرضو<del>ں ک</del>ے حاصل کرنے سے بیے اس نے دہنہ یہی منین کیا کہ مطلوم ا ورکستمرز وہ یا ندا کو ن کو ذلیل بنیا دیا۔ منگہ *سا ری قلم ومدین ہشن*تھار دے ویا کہ کوئی گ<sup>ن</sup> ن سیلے تعاقبات قرابت ومروت مذہبیداکیسے واس طریقے سے اُن کی عزت بہان تا کھٹی کہ اخرا کھون نے معمائی زمانہ سے تنگ آ کے ٹودم ٹوساط بین کا میشیداختیار کرلیا۔ اور

کھتے میں کہ منبدو بانسری بجانے والے انفیدی کی نسل سے مہیں۔ قا عده سے كرگذاه كا بار أيكسه التھے ول كوسرت هابدي محسوس ميرسف

لگتاہے۔ بہتین کے ہاتھ سے جب کثرت سے جانین تلف ہوئین قراسے لینے ا فعال برندا مت موئی۔ اور ول مین خیال آیا کہ حن لوگون کو مین نے مار اسے اُن ملے اُکوٹرک

ننون کا کفارہ مرف یک موسکیا ہے کہ سی میاٹ کی چوٹی پر بھیے۔ ینی باتی زند گی خل کی یا دمدین صرف کردون- اِ منسم کے منصوبے وہ دل میں سوج ہی رہا تھا کہتا یا

نام ا کیب بریمن نے آکے فلیحت کی۔ اور النسا ن کشی پرملامت گرینے لگا۔ یہ نیتے ہی مرہمین کا جوش ندامست تا زہ مہوگیا- اور انتہا سے زیادہ متیا شرم**یو سے بولا** 

بے شک تم سے کہتے مو۔ مین فورا نے ان کا مون بریجین تا اورا بنی حالت بر ا فسوس كرتا بيون- بهترتواب بيراج تم لو- اورمئين حائث بعگوان سے اولكا تا

مون سکیایا نے جواب دیا کہ حکم انی میرا کام منین ہے۔ مگر رسمین نے بھ

عرار کیا۔ اور ثب اس نے احرار پر بھی سلطنت قبول کرنے سے انکار کیا تو کینے لگا <sup>در ف</sup>ج ابتم مجهست توراج كوسے لو فو در كھنا ندمنطور موتوا في طرف سے كسى ا در كو دسے دينا مگرمیری حیان اِس پاپ سے تھٹراو ڈکٹیا ما نے یہ ورٹواسٹ منظور کی۔ اور اُس سے ما منے ہی سنا کھ نام ایک خدست کا رکوران گدی بریجها دیا-الغرض بون برتمیتی راج برلات مار کے اپنیے سمترم کی را ہ لی۔ اور و تیکا مكوست الكسبوكيا-ستاكك في تخت بريم في ك دادكسترى اوررعايا برورى سع كام ليآ امس کا اسبت اچھی طرح حکمانی کی-اور اِسی سبب سے اُس کے مگرانے مین راج سب ب مَا مُذَانَ - إِذَ وَنَ تُكُ رِبالِهِ بِيُدِرُ هِ الشِّيطِيرِ احِبرُ أَسَى كَيْنُسل سِنْتُ أَسَى كُلُ مَي بِر سَجِيعِيهِ - إورْ مُكُنّا ما مل کرے وہاستے رحصدت موسئے۔ مگراُن کے بعد اِس کے وار تون سے بمحى طلم ديمور شروع كرديا يحس كايه لاز في نتيجه كقا كداج أن كے قبيضے سين كل گيآ ا یہ داقعہ لننشاہ ایران کشتا سب کے زمانے کا ہے۔ کتے میں کر شقاست کی زمزگی ہی میں مہن ایرانی فوصین کے کے سدوستا المناسب البرحملة ورموا- اور ايك حصد ملك برستصرف موكيا يهمن في مندون اورتركون كى کا حملہ- اسے رصد کے ورسیان میں ایک شہرا با دکیا جس کا نام فند ابسل رکھا زغالباً میں شہر اب بیلاکے نام سے سشہور سے جو بلوجستان اور سند کھ سکے درمیان مین واتع سے اُس نے ایمان ایک اور شہر بھی آبا وکیا حس کانا مہمن آبا وسے بدل کے برسمن آباد مرد كيا عمايعف سيانون سے معلوم موتا ہے كمسلى ذن كاآبا دكيا موا شهر منصورة عين إسى مقام بر مخاحبان يه قديم زما في كاشر تحار بهمن سند وستان کے مغربی اصلاع میں ایک مدت تک محترار ہا۔ کمیان تک کہ اُس نے گٹ فی سی سے مرسے کی جرشنی- اورایران مین والس جاسے تحت شاہی مراقها-يه توسمبنده كا مراه المراعفين ونون سندوستان مين ایک اورسلطنت قائم تقی صب کا فرما ن رو ۱ را جه ہال تھا۔ ہال سنجوار ہ کیسل اسے تھا جو حبارت کا بلیا اور را جر و معزار شتر کی مبٹی سے بلن سے تھا۔ مندوستان مین ده اسسلطنت کا وارث مهاحس پر حبدت اور وسل وغیره مکران تھے ما آل برات خورا كيب طراه ماحب اشرر احبر موكن اعقاء أس سف ابك عمده واراطعة

ی شهر آباد کیے۔ اُس کی فلمرومین کٹرانمانت انتیا بنتا تھا۔ صب کی وجہ سطے تِ تھی۔انتظام قائم کفنے کے لیے اس نے حکم دے رہا تھا کہ کو نئی کیرا بغیرشاہی مہرسے عدود لسلطنت سے باہرنہ نکلنے یا گئے۔ اور میر مہ اِس ٹیج کی جاتی کدخود را حبز رعفران سے اپنے یا نون کا حیصا یہ کیڑے سر لگادیا ا آغا تا گشمیر کے راجہ کی حسین و بر ی حمال رائی نے اِسی فسم کا کی کیڑا خریداا در اس کی سیاری مین سے اپنے شو سرکے سیا منے گئی کشمیر کم نے دہ جیابے کا نشان د<sup>ی</sup>کھا تو دل مین رقابت کا خیال پیدا ہوا-اور را نی-و نینے ریکا تم نے میرکٹر اکما ن-سے پایا- را نی نے امای سود اگر کا نام تبایا-جو نوراً در بارمین مکوئل یا گیا حب راجب نے سوداگرے اس کیرے کا حا ا بہ حمیہ تر اُ س نے بتیا یا میر رحبہ ہا <del>ل سے ملک کا کبڑا ہے اور اسی کے یا وُن کا</del> نھیا ب<sub>ہ ا</sub>س **بر بنا برا ہے۔ اتنا سُنتے ہی کشمیر کار احبہ بے سُوجے سمجھے مسموکھاً** مین جا کے راجہ ہ<del>ا آ</del> کا یا ؤن کا طب طوالون گا جس نے درمیدو ہ میری الخ بیمنون کا دلیں ہے۔ وہا ن آپ کو نقیج مندین حاصل مبوسکتی۔ را<del>حد م</del>ن اس سنورے کا کیجا اُذکیا اورا بنی فوج ہے کے حیل کھرا ہوا۔ حب اِس زمر و حملهٔ آور کی رو انگی کی خبرر احبه تال کو مهبو نخی تو دل مدین در ۱- اور مرسم نونِ بارا ما چلے بیان کہا اور کہا تم کو لا زم بیسے کہ ایس زمر وست روکو۔ اور کوسٹسش کہ وکہ تھا را ملکٹ اِس کے جملے سے محفوظ رہنے۔ بریمبلو نے میچھے کے عبا و ت کی۔ اور آخر راحبہ ہال کو مشورہ و پاکہ ایک مٹی کا ہا تمفی سے میدان حنباً مین فوج کے س ب شهرکشمیر کار احبراینی مپارلیری نوجون آ را جہ ہا<del>ل نے</del> السیاسی کیا-ا درح ما تھہ کوچ کرتا ہوا و ہا ن میوسنیا تو خارا کی تدرت سے و ہ مٹی کا ہا تھی ایک یب، وغریب توب فا مذبن گیا حسب سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اور اسی ، برسی ککشمیر سے سب بھا در حل سے فعاک سیاہ ہوگئے - ہمار سے

یزه رود وستون آب<sup>یو</sup> قع ملتا ہے کہ اِس واقعہ سے اپنیے قاریم نبراگون کے عمد *این* نوب ها مذکا شودند مناصل کرمین- ا در بارویش کی ایجا دکا تأج آربین <sup>عما</sup>لما*سک* الغرمن اتناطِ القصانُ أَكُمُّ السَّكِيسُم يَرُكَا رَاحِهُ مِنْ كَي دِرِغُو استَّهُ كُولِيْنَ مجبود ببدا-راجه بآل سف به ورخواست قبول کی- ا ور کما ل انسیانیت نگالعسم تسك ساتمه انبي طرف منتص مهمنه سنته تجف اور بربیط اس مشیح مًا يُشْمِيرُ مِن أحدِ منف جِونَك يسنيه وزمه مانان تشكير را وكِليا وُنها كاسنة كَنْ سمركها أنّ تمحي نهذانسم أتار ف سك يه يريزي كدر اجريل كي أيكر الموم كي مورية ا بنوائی اور اس موست کا یا ون کا ف کے اینا عہد لور آلیا۔ اِس کے بی اُنا ع ﴿ غَالبًا ومیاسے سن دو) کے راستے سے اپنے وطن کو و اپس دوا نہ والہ ہوگا ن کہ ان ارتباری صلاح دى كروريامين طلاطرز باو وسيت كشتيون كؤيها رسيع سنته زياده وورزليانا چاہیے۔اس صلاح کے مطابق وہ کنا رسیم ہی کنا سے جلا- اورجوج سکے طرحتا بِإِنْي كُم مِوتا هِا مَا يَحَا- مِهان مَك كمراكِك مقام مِيرٌ وَسُواحِهِانَ مِا فِي مسبتُ كَم عَها- ا ور اُس كا دارابسايلات كشمير مرف حنديبي ميل روكيا عمام ومان اُس نظتي سے أتت كي مهبت ك عما . تين نبواً مين يكا نون اسباك أنه الأرتفا مات بيدن رنعم كراك اورقرب وحواست شرآ با وکیچه پیرمتی مرحیان اس سند تمییشه یا در پینه والی عابین منوائين اس كانا مرساً ومُدى موكما-رافيشمير إن كامون ببني شنول كما كأسي ون سبعة عُد كُورت بوسف كى خبرا في- لهذا سبب كالم تعبورت ومستمير بيوريا اورس وتتمن كيمغلوب لبابه مدت ناسبے درا *زیک اُس کا رائے اس کے ج*انشینو ن میں ریا اور تمام سلطنت المندواس کے جائشہنون کے فرمانبروایت اللہ سابی سن بھر کے ملک میں تین قبل وا البوت تھے اورغال میں را حبر برتیمین کے فراد وی سفا کھد کی مسل سے تھے۔ اس کیے کہ برز مانہ مہن کی حملہ آوری ہے تیلے کا ہے۔ بندیکے بیانات سے فل سر ہوگا کہ

يرراجهمي بريمن تمجه وات تحص المناتياس كياها سكتاب لرسنا كهداكرجير

بعد كل فدار و بخدا كا و فله رواره بكار سمه ١٠٥٠ التحصيب ذها أوريكري وميرال

ان کا نہ اگرا حب سے ہا دری اور شجاعت و کما سے معاری من و وسلطنت الله المراجد إلى معارج كولف فيضع مين كرايا تحا-

ر ا جهرکفَنْدًا صل مدین سنِدوز اِت ﴾ ر اجنز تحفا- مگریان (س کی رخم د بی ازر || راجکِفنه معدلت بروری کی وہرسے سب لوگ اُس سے تابع فرمان مو کیئے تھے اُس سے روا در این کے ملک کی تعرففین کرنے میں طری فصاحت و بلاغست حرف کی -نی نیکیون ست ان کی اُمید مین طرعها مین- اور اینی کارگزار یون ست ان کی دا دیج ئى- رەسكىدرغىلى كاموا مرتفا-أس كەراپ خواب دىكھا تھامىس كى نعبىرا مۇنىمىن سے بوجھی - اور غالبہ اس تعبیر سے مطابق اس نے سکندر عظر کو سانے کا بیا مرد بالی سىتە يىلى كەركىيەساتھە اپنى راج كىزارى مېشى أىك حاذق طبىلىپ، ئىراپىلىلىدە يىن ا در ایم سنتین کا فارت لیلی رنزر اندمینیکش کیچه رسنا میزا میرمین حی را دنیرمیدی<sup>ن</sup>

إسى تنكے زياسانے ميں جومزمين ملكب سيندھ كاراجبر قصا اُس كى حدو زہر 🖟 وہ الينيون شهر مار ایران تبهن نے حملہ کیا-اور اس کوشکست وسے سے سندھ کے النہ واسال اور اس کوشکست يرقابض ومتعرف بوكرا جام اتشكيس بنواسة يريمن راجري استهست ب سنب بُوَن كومهو يخي توراعبر كفت دسنے مقابلے اور بیرونی نوگون سیم نيکا<sup>ل</sup> دینی کا ارا دہ کیا۔ اِسِ غرض سے لیے اُس نے اپنے مھائی سامید سے یا الک آ دی تھیجا۔ ادراً <u>سے حکم ویا کہشکست خور د</u> دبیم بن راجہ کوسیا تھر سے کے شہ ىلىنىنى ئىلى كى بايىمىن آبا وى كى طر**ىن** كى جەكىرىسى دوغارى مردار مران کوجو بهن کی طرف سے ویا ن کا صدبددار مقرب تواتی ان کا ل دسے اور عِينَا الشَّكَد الله قالم كي عَمِن بون أن كوكهو وسك أن كي جلَّون و وهم كرمند میر*کریسے - سامی بنے اپنی کمک ہیرسنید دس*تان سے راجہ ہ<del>ال کوہ</del>ی ٹیز یا۔ جو ا کیے۔ مشکرے، کے امہوینجا۔ اور رونون مند ومستانی مہا ور مرآن کے مقابلے کو ر والذبوسئ مهدان جنگ مین *بهو تخشی میندومها در و*ن نے السی جان مرد<sup>ی</sup> و کھا ای کہ مہران کو ایک شہرمین قلعہ سند بوسے جان بجانی بلیدی راجہ ہا آل اور ماسید نے قاعه کا محاصر و کرلیا۔ اور تعین سال کا مکھیرے بڑے رہے ایران<sup>ک</sup>ے

يا لاک سردارسنے حب و کمچھا کہ اب اٹرا ئی مین کوئی اُمید بہنین باقی رہی توقل میسے مین کے انگریسی ایڈر ایک شربگ کھی و ائی جو طربی محسنت سے کفو دیے۔ کیا ساتک بہونخیا کی گئی۔حب یہ گمزیگ متیار مہو گئی تواٹس نے قلعہ کے مجرجو ن لکڑیا ن کھٹری کرائین۔ ان پرخودرگھ دیسے۔ اور کپڑون اور سکی سے ایٹینی ش بنا دی که با سروالون کومعلوم موتا کوئی جان بازفوج ارای کومستورا ورستهام کھڑی ہے۔ یہ کارروائی کرے وہ اپنی تمام فوج سے ساتھ سُریاک بین گھنسا۔ اور کھاگ سے ترکون کے ملک (زابلستان یا موجودہ افغانستان) میں ہورہا تجھو ف است انیے وہان منیا ہ دی۔ وہ توادِ صرحلاگیا اور بہان سندواسی عوسے مین رہے کہ قلعہ کی ہدار مغزی سے حفاظت بٹور ہی ہے۔ مگر حب یہ تماشا نظر یا کہ کوسے تلور کے سیا ہیون کے سرون برا آ کے بیٹیت اور ان کے حود گرانے ن تونتجير مبوسك اب جو عوركيا توايرا منيون كا فريب كمثل فوراً قاعه سك عمالًا ڈ آ توط سے کھو سے گئے۔ اور اس سے بعدر ایم کنند کے حکم کی بوری نوری حمیل ہوتئ۔سنِدہ مین سنِدوراج سکے ساتھ بھرسنبدووھ ما قاتم ہوا۔النون سآمیدکئی سال کے بعد نتحیا ب و کامران بہو کے اپنے دلیس میل و انسِ آیا س واقعه مسك بعد رعظم منهد ومستان مين آيا- حبس كاحال تبيير عباب بدن آھے گا۔

را وإن

را جبر کفند کے مرفے براس کا مدیا آیند تحت بنشین ہوا۔ اس سنجہ

ایک کو بداگا نہ را جبا عمو بہ وار مقرد کیا۔ جن مین سے ایک کا مستقر شہر سکا نہ دوسرے کا آرور راور آجے بھی سی سے متعلق کیا گیا۔ جو تمین ماکسا نہ کا مستقر شہر سکا نہ دوسرے کا آرور اور آجے بھی سی سے متعلق کیا گیا۔ جو تمین ماکسا ترکی اس میں کے قبضے میں تھے اُن پر ایک تبیرا فرمان روا مقرب ہوا۔ اور چوتھے کو اُس سے منہ وست ان کے اضلاع ند ما اور لو بائنہ پر متعرف کیا۔ لیسی حیات اور ہوئی اور اور ہوتھے کو اُس سے منہ وست ان کے اضلاع ند ما اور لو بائنہ پر متعرف کیا۔ لیسی حیات اس کے اور جو تھے کے اُس وقت را جہ ہال بھی و نیا سے رفصت ہود کیا تھا۔

ان کو اُس سے اُس وقت را جہ ہال بھی و نیا سے رفصت ہود کیا تھا۔

ان کہ تی بر برجیا۔ گر تحوار سے ہی دن حکومت کو سے بایا تھا کہ ایک زبر ہوت

راجر ال

م کھر امیوا حبس نے طاقت در فوحون سے حملہ کیکے را حبر آ<sup>ہ</sup> آما ئیُ تاج وتخت سے جُوا کردیا۔ حب حکومت ہاتھ سے جاتی رہی تو نے وطن کوتھی حسرت کے ساتھ رخصت کیا اور کھاگ کے دکھن کی للاكيا-اورومين اقامت كزين مؤكيا-حبان معلوم موتاسي كه ودام حجیو کیے سے حصر ملک برحکوست کرتا تھا۔ اُس سے دولینٹے تھے۔ بڑے کا فا ردال اور تھیوٹے کابیکارلیں۔ ۔ اسل سے اِن وومبٹیون کی دائستان عجبیب وغربیہ مرنے کے بعد طریب بیٹے رتو آل نے باب کی وہ باقی باندہا ا نیے تصف میں تی- اتفا قاً اتھیں دنون کسی را حبر کی ایک مبٹی تقی حوصن صورت ادر مکاسی ِم*عاحب عقل مشهو رهقی- اِس سرطر*ّه به مواکه <del>شب</del> ے لائق وفائق اور صاحب علم وفضل منیڈ تون سے بیٹین گو کئ کی حتی کہ ج کو ٹئ <sub>اِ</sub>س لڑکی کا شوہرِ **نبے کا سار لے جگار کا** راجہ موجا سے گا۔ <sub>اِ</sub>سی وجہ سسے تماح سنِدور احادُن اورراج كنور دن كواس سے شوہر بنینے كى آرز وبھى – مَكَّ یٰ بری جمال شاہزا دی نے سوابر <del>کمارکین</del> کے جوانتہا *درجے ک*ا'دو*ب* م ا ورجوان رعنا تضا ا ورکسی کو ندلسیند کیا-الغرض بر کمآرکسی سنے ٹری آرز دمنامج ومقمیدوری سے اِس شاہزادی کو اپنے عقد نکاح مین لیا۔ مگر حب مسے ہے کے اپنے مگر مین آیا تو طرا تھائی اس نئی دو لھن کی صورت و تکھتے ہی شا ہوگیاا در کہا حس طرح میمحقین اچھی سعلوم ہو ئی اسی طرح مجھے بھی کسلی معلوم ہو تی ہے إِنْ الْكَرِسِمِ الله الله الله الله ووهن كومع اس كى سهيليون اور حريون كيه كمرر تھائی سے زبر دستی تھیں لیا- ہر کمآرنسی سنے جب یہ دیکھا تو ہمیت پر ایشان ہوا مَّرُكاز ورعل سكنًا عَمَا- آخرد ل مين كينے رگا" إس كنوارى لاكى سنے مجھے مون میری دانانی کی وحبرست نسیند کیا تھالہذا دانا کی سے اچھی کوئی جزمنہیں أست بي أس نے اپني معشوقه في في مي مفارقت كا صدمرول ست نكال أوا ور تحصیل علم کی طرن متوجه موگیا۔ صاحب علم لوگون اور برسم نون سے را ہ ورسم مداکی ۱ درمثلب در درمحنت کرسنه لگا- ۱ در انخراشنه برست درسجه پرمهونخ گ

الم ما غي ا

علم وفضل مین کوئی مس کاسمیسر نه تھا۔ وہ زبردست ہاغی حس سنے اِن کے باب کو جلا وطن کیا تھا جب ا اس افت روز گارا درجسین ونا زنین رکه کی کی اور بھراس سے ساتھ دو لو ن عِما بیون سے باہمی ساوک کی خربہو کی توکیف لگا" جن نوگون سے ایسے حرکات ہوانا عملاوہ اِس قابل ہین کرا میسے سر نتیے برباتی رمین ہے ایک سکے اُس نے نوج ہے۔ تال سے ملک برحملہ کردیا۔ مانقابیب رقرال کوشکست ہوئی۔جواس چیوٹے مصر کماک کو تھبی تھیوڑ کے کہا گا۔ اور اپنیے کتبا یکون اور اُھر ایسے ساتھ اس میا لاگی جوئی بر ایک مضبوط دلیه مین جیسے اس نے اپنے لیے نبوایا تھا ب کے سکونت پزیر سوا۔ یہان حیار ون طرف میرہ مقرر کر دیا گیا۔ اور وہ مَعْ ظَتْ والحمينان سنة رسِنْ لِكَاء مَكَرُوْمَن سَنْ إِسْ قَلْعَهُ كَا كَتَّى ٱسْتَحْمَامِهُ زلیا۔او زفریب؛ تھاکہ رقوال کے اس ملجاء و ما دی برعبی اُس کا قبضہ ہوھا سے تقال نے اپنی کمزوری دیکھ کے صلح کا سام م تھیجا ی<sup>صب</sup> کا جوا ب مشمن سیسے میں ملاکہ وہ ال<sup>ط</sup> کی میح ده- ۱ وراینی تما م مغرز مین کوهمی حکم دو کراینی ایاب ایاک را می نندر کرین <sup>و</sup> ۵ رطئى جوتىرے باس كے أس كوخود مين لون كا - ا درتيرسے مردارون كى الم كيا ك سردار دن کو دون گا- بغیراس شرط سے بورا موسئے مین منین جا سکتا <sup>ک</sup> ن کے روز آل مهبت مین عملین وحسرت زو ه موگیا- ا دراینیه ا مدھھے ذریر سے حسن کا نام سفرتمانشورہ طلب کیا سفر سنے صلاح وی کرلٹر کیا ان وسے سے ابنی جان بچالینی جانسیے-اس وقت توحس طَرح سنبے وسس بلاکو الناہی منا تِ- كِيرًا نيده زماسنے مين كسى موقع بردتمن سيسة آسيد انتفاع كھى سے سكين سك كين اگريم سب مار أو الت كيُّ تو حورو نيخ كس كا م آئين كيُّ ه » اس <del>را</del> » ادر سب لوگون سنے بھی اتھا تی کہا۔ مگراتھا قاطب دقت اس امر میر آن بوربی تھی بر کمارلیس اگیا۔ اور بھا ان کی خارست مین آ دا ب شاہی بجا لا سکے برلا' مین اور مهاماج دولون ایک باپ کے بیٹے مین- اگرآسیا اپنےمعاملاً سے تھھے تھی اطلاع دمیں سکے تو حہاں کاب میرسے اسکان میں ربو گا۔ او<sup>ر</sup> رى عقل كام دسے كى كچ نركچ تدبير نكاسك كى مين على كوسسس كرون كا-ميرى

ب ہوگا کہ میری جان دماجھا کیا لیسکی في وأقعه معلوم مواتو كيف لكا إس مو تعف برمنا س ئے چگرد کینے کم عور تون کے سے کیڑے نھا کے کیسے ایک لڑکی بنا وین السن میر سی طبع نمام سرواروں کو کھی حکم ہوکہ اپنے اپنے نوع را کھوں کو اچھے اچھے زنانے ے پنھا کے کڑکیا ن بنا دمین ۔ عِمر سجر سب لوگ امکاب ایک جُمِری ا نیے اسِنی كَيْرُونُ مِيْنِ كَهِمْ لِاين - ا ور ايك اكيك تكريبي عني يومتْ بده طور ميرساً تحد تُعِيِّهُ فَيْ اس طرالقے سے ہم سب کولؤ کیا ن ملکہ ولہنین نبا کے اور اٹھی طرح سنا حُیا کے اُس کے پاس مجوا ویکھیے۔ ہم سب حب اُس سمے سیانشے میش سکیے عامکین سکے تو کے ہا سے محااس وقت میں موتع باکے تحیری اس يت مين بيُونك وون كا- اور إس ستے ساتھ ہي تُربِي ڪِيونکون کا تا کہ اشا رہ نے بی مراٹر کا اپنے ساتھ والے کومارٹو اسے ورائب سے نشکرکو بھی متیار میں چاہیے۔ تاکہ ترُ بہیدن کی آ دا *زشنتے ہی آ پ تھی قلعہ سے نکل کرحما کر د*ین۔ اسط*ی* بم وم عبرمین تمام دشمنون کا خانمه کروین کے۔ یہ نگد سرشن کے رقب ل سبت ہوش ہوا۔ نور ا کوکے لاکیان بناکے عجیج ویے گئے۔اورنتیجہ سے ہواکہ دشمن کے سوار ون مین سے ایک تھی جان برنہ ہو سے آس کاروا کی نے راجہ رق<sub>ا</sub>ل کو تھیو شے تھا ئی بر <del>کمارلی</del>ں سے حال بیسی قدر ہربان كرديا ئتما مگروزىيىت خلات بايتن د ل مين حيامها كے پيمراس كارشمن درخون كالمجرفية ا بنا دیا- ۱ در بهمان تکبِ نومبت مهو کچی که مر کما رکسی کو اَسنیے نا چهر با نص<sup>ما</sup> کی ال<sup>مالی کی</sup> کے ہاتھ سے جان بچانے کی مرت ہیں تدبیر بن طری کرانیے آپ کوئسہ ودائي بنا ديا- إورشهر كے كلى كوچون مين آواركة وسركروان كيرنے ليكا-ایاب ون گرمیون کے موسم میں بر کما رکتیں سنہ رکی گلیون میں ننگے یا نون ان فرکراریکی ررہا تھا۔ عیبرنا پھاتا باوشاہ یا بھا تی کے محل کے در وازے برایا۔ انفاقاً التخت نشینہ اِس وقت کوئی روکنے والا نرتھا برسیدها محل کے اندرها کہا۔ وہان چاکے 🛘 بون

میتاہے کہ دلہ با نا زبنین جوحقیقت مین اُس کی بی بی تھی۔ اور اُس کا بھائی روّال دونون سبج بِرنبيعيه من اور گنّاجوس رہے مین روّال کی صباس ظرٹری توخیال کیا کہشا ید اِ**س وقت بہرے پر کو بئ ہنی**ں جس سے موقع کے کو لئی محتاج نقیرا ندر کھیس آیا ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ ترس کھاکے ایک کتے کا نکر اس کے سامنے معینک دیا۔ نقیر (بر کماریس) نے ایک سنے کا ر جمل کا اُنھالیا۔ اور اسے حاکو کی طرح جھوٹ مُوٹ راس سے نے سے می کرا علان لگار رق ال نے یہ دیمھ کے فیال کما کہ یہ گئے کو تھیلنا جا ستاہے۔ اور رانی سے کہاں سے ذرا میا کو دے دو- را نی سیج بیسے اعثی اور جا کو ہے <del>جا</del> اُس سے ہاتھ میں وسے دما- بر کمارسیں سنے اِس سے گنا تھیا۔ اور جیلے يتحيك وزويده بطابي سس بها أي كو ولكيتاريا- بهان تأك كرحب ولكيها اب ر اجبہے یاس سے تمام محافظین ہے۔ گئے ہن کیا یک جیسیٹ سے وور ا اورها كورتوال كي نات بين تَصْيِرُ ديا- إورساته بي سينه تاب هاك كرفرا لا-اِس ایک ہی جانب تا ن وار سنے اس کی زِ نُدگی کا فائمہ کر دیا تھا۔ ۱ ب بر کمارلیں نے اُس کی لاش کوٹمانگ پکڑھے کھینجا ادرسیج کے پنچے ڈال ما عمر عما الى كى حكم خود مبيط كے اس نے دريداور اركان دولت كوملا إ- اور ب کے حا فرہوتے ہی عام مبارکیا دیون کے ساتھ تحت سلطنت ہی مُاس كَى الْحِلوه ا فرونه موا- عَمَا بِيُ كَي لاش حَبلا بِيُ-ابنِي بِي بِي كِيمِرا ـنبِ قبضے مين كي-ْ اس رحمد کی ساتھ از مرفو نیا ہ کیا- اور ملک مین احکام جاری کیے-اِس سے نبید اِس نے وزیر کو سامنے بُلاکے کہا" میں نبی ب با نیآ ہون کہتم ہی ہوجس نے میرسے بھائی کوالیسی کارروا ٹیان کرنے ہے۔ آما دہ کیا آ یرے ساتھ حوکھ کیا گیاوہ اصل مدین تھا راہی کیا ہوا ہے۔لیکن مین اِسے لو نی خطامندین کمتنا- دو رینه اس قابل مجمعها بدن کرنمکوالزام دون- برم السیوری کی اسپی مرمنی تھی کہ مین تھر جا کم اور ۔ احبر بنون ۔ الغرض حسب طرح تمرٰ کھیا اُئی کے ماسنے مین تمام کار دیا رکئے وامتہ وارتھے اسی طرح اُب بھی تیری طرف 🗂 ھکومت کروئ<sup>ی</sup> وزر پر <del>سنف</del>ر سنے ہاتھ جو ٹر کے عرض کیا «بچا ارشا و ہوا۔ میں کے

جو کید کیا د: آب کے عبالی کی نوشی سے تھا۔ مجھے آب سے کوئی سٹمنی نرتعی لیکن اسپان ارزیر کی

من مین ٹوان لی ہے کدرا مبررقو آل کے ساتھ مہی جہنا بریٹھیے کے زندہ جل جا ٹون بین الم مان باطنی : ندگی مین بھبی آپ سے عجانی سے ساتھ تھا اور مرنے سے بعد تھبی انفین کے ساتھ أربون كا-بركمارلس اله كه «تم لرب عاقل ولاكت وزير شكه- لهذا حيابها بون كه

مرف سن ميل حكمواني اور سعدلت بروري برايك كما ب تصنيف كرد وحس مين

ر ا جہرے فرائض کا ذکر میون شقرنے نئے ر اجہ کی بیرور خواست منطور کی ا ورا بیا۔ اُلَّاب مرتب کی حسب کے نام کاعربی ترحمبر آواب المالوک ہے۔ جب بیکتاب لوری

الموكني توسقون حافزكرك راحبر بركم ركسي كوشنائ وادراس كوميانين ا بیٹھ سے زندہ جل گیا۔ بر کمار<del>تی</del>ں کی حکومت میں روز افزون تر تی ہونے لگی۔

نوش نصیبی دا قبال نے اس کا ساتھ دیا۔ میان تاک کدو ہ سارے سندون کا راجر موگیا۔ ا ورسر دنسیں کے راجہ لے اِس کے آگے سرکھا دیا۔

س وسال برقديم الايام كي فيرقومو تكے صلے

گودٌ مناکی تمام تومین باسم لرا تی تعظرتی رسی مبن ۱ در شا زونا در سی السیسے نما لک

اس من پرغیرا توام نے جملے مذکیے ہون- گھیند دیمستان ابتدا سے آج تک بمینیٹ اندونان إيروني الوالغرمون كاشكارى بناريا- نود آربير لوگون كام نا ايك السيا زبر دست حمله تقها الكالمون سهام

سب نوا تدا ئي حالات كه بالكل مثياديا ليكيس حب وه ميهان آكے اقامت گزين سيخ البونا-

باخترى سنصىنىد وستانى بنے تواك بيكى بابردالدان كى لوپشين شروع موكرين اور چونکہ سندھ سنبدوستان کا سرحدی ملک تھا لدنا ہر حملہ اور کے تھا: ون نے سپلے

اُسی کو ما ما ل کیا۔

إس، وقت تك رُ منيا كي تا رئيخ مين سب سيه يها متمدن اور الوالغرم قوم الله الله مع صریحیصے شکتے ہیں ۔جن کا عرفیج حضرت مسیح سے پانچ تھو ہزار میں مثبتیز ناموریٰ او آ شرت حاصل کرنے لگا تھا۔ جینائی غیر قومون میں وتبی اس بات کے مدعی ہیں کہ

ـ م تحفقه الكرام ومكن تاريخ الميث.

سار*یس* احملہ

ا بل بابل

مصرلون کے رقیب اورسٹر تی وینا پہتے، قدیم سطوت، فراعنہ کا اثر مٹا نے وائے

امل ہا بی جے۔ من کی بہا دراور اکوالغرم ملکہ سمیر میس کو اگلی وینا نے محر مرد لیون مین

امل ہا بی جے۔ وی ملکہ کی مشر تی سرعد مبند وستان وسندھ کی سرع رسے ملی ہوئی تھی۔

اس نے شوہ کے لبد حب عنا ان سلطنت اپنے ہاتھ مین کی تو اکثر سرکشون اور زہروت مرد میون کو تباہ و برباوکر دیا یسکین ناکا م رہی تو اہل مندے متا بلے تین ہے۔ جن سے

مرد میون کو تباہ و برباوکر دیا یسکین ناکا م رہی تو اہل مندے متا بلے تین ہے۔ جن سے

مسسنہ کھی نے کا دانع وہ اپنے سیاتھ قبر مین سے گئی۔ اس کی نسبت قدیم موضین کسیست کھی سے اور کی سے اور کی سے اور کا میں باری کیا۔

مامیان وطن نے بورش کی توسمیر امیس ٹری شجاعت، وجوا غروی سے اور کی سے اور کا میں بندونی منہ وہ المیں میں اور اس سے حرافی منہ دونی منہ وہ المیں دست برست لڑا ئی میوئی۔ منہ وستان کا راجہ اِن دنون بڑا زبر وست اور المیں دست برست لڑا ئی میوئی۔ منہ وستان کا راجہ اِن دنون بڑا زبر وست اور المیں دست برست لڑا ئی میوئی۔ منہ وستان کا راجہ اِن دنون بڑا زبر وست اور ا

٠ سيرى آ ئىنجا بىمصنغە سىيدمى لىلىيىن -

سمیراس کاحملہ-

نتر فرتھا۔ اُس کے سیاسی مهاور اور قلع مفعبوط تھے۔ اور یر لوگ یا تھیون برسوار ہوکے پارمیں نے ہاتھیون پر رعب ٹو النے کی یہ تد ہر کی کہ سلون کی کھالین أهنجواك إفرنس بروالين اورا كفين بإنحوي باعجبت سيرك حانورتنا ويالراني مین ُ س کے بیدلون نے ہاتھیون پرحملہ کیا۔ مگرنا کا مرسے۔ آخرسم پرمیس زخمی میو۔ ما کا م به نامرا وواس روا نه بیونی-اور کھاگ *سکے د*طن نمیر کچی تھی کہ اپنے بیٹے کے ے ماری گئی۔ بعبض مورضین کاخیال سے کہ دہ اِسی سنیڈ دمستیان کی تہم مین ال مولی تبالعدن ع نی میرضین کے بیان سے معلوم موتا ہے کہ کمین کے ملوک تبا بھی ایک آ وہدالسیا الوالع م کُرْر اسپے حسب نے جزیر ہ نما سے عرب کو قبط کر کے تھ ئے گُر دھیکہ ایکا یا۔ اور ا رض فارس کوسنح کرتا ہوا سرزمین میڈ میں آ دھیمیکا- مگرا فنسوس ک تباد<sub>ا ب</sub>ی ماریخ اعبی کاسانیار یکی مدین طری مبو نگ ہے۔ اور کموعو و 8عهد سیکے عبسیدن کومی قع نین ملاکه تن کے منہدم کھنڈرون-او گرسے میرسے تھرون کامطالعہر من اور تدیم الایام کے ان ُ الوالعرم فاتحون کے متعل*ق کو فی راسے قائم کوسکی*ن۔ " تيه إعمارت يسكنان ميزفرعون معرسيها ستريس في كيا- وه الوالغري ك الزمون<sup>ه</sup> جوسً مین جلا قرشا مسے آگے بڑھ کے النہا ہے کو مگے کو تبطی کرتا ہوا کو ہ قات کے نیچے ااسیف سر بپونچا۔ اُس کے برنستان میں کھٹس سے اُس یارنگلا۔ اور ممال*ک سیا* کا دنھوکیس ك ركزارون سے گزرسے منبد وستان مهونجا-میان دریاست اٹاک سے اتر سے کے ٹریدہ ۔ اور فتح ونصرت کے تحجینہ ہے اُڑا تا بوا وا دی گنکا تک اس میونجا۔ اِس کا زما نس مفرنت عصرا عقار وسوبرس منبتير تماحس سعدا نداز وكما حاسكتا بسكرين ما ئن ومها بجعارت كى معركداً را لطرائيون سنت يميئه بهوا يا اْ ن سے قريب ِ رمائية بن سخ چوتھا حمارتا ی رپون کا تبایا حا آہے ران لوگون کا میلا بارشاہ ان کی قومی تاریخ شروع مونی سبے اُ غاس تھا۔ خیال کیا جا آسٹے کہ وہ تا حدار نارس اُ اُ غاس'ہ لیومرٹ *کامعا مراور یا* فٹ بن نوح کی*نسل سے تھا۔ اس نے تبت وغیرہ پرا*نی حکرمت**ا** فائم کی-<sub>ا</sub>یرنیون کوشکست دی-اور موشنگ کے ناتھ سے ملک حراسا ک کو فتح کا ورات آذربائجان اور آرسینیه کومغلوب کرسکے ایناخراج گزار نبایا ج عسه اتئ ف انبار العفرتباريج ملوك معر

ا کی طرف سے اطمینان مرک یا تواس نے کابل وغرمنین برحملہ کیا۔ ان شہرون کے فتیح کرسٹا

کے منب سنبد وستان کی طرف طبیعا۔ اورکشمیرے ساتھ شالی سندسرتھی متقبرت عُولًا - إس كا بالكل سِيهندن عِلْ سكما كه وه سِنده لعني مغربي منه . ومستان كيكس فك حصته بية فالض مواسا وركتني زمين أس ك قبضه مين آئي و وه جو كروم أو لل مارا ور ا ناخت و تا را ج کے لیے ہم یا تھا۔ ا در اِس ملک مین محمر کے حکم ا نی کرنا اُس کام تعق ج انه کقا له ایس سرز مین مین اس سے منار تھی مندین باقی رہے۔ بانخوان حمایجی تا تاریون کا تھا۔ صب کا زما نہ حضرت سے سے ملہ برس بیٹیة ووراحليه السنية وإن ونون ميدرياك ميلي ما وشاد سياكذارس كاعهد تقا ميد يا والوك سنے اسیریا (با بن) کی شننشه مبی کو باما ل کرسے انبی سلطنت قائم کی تھی۔ تا تا ری وششی کود تا سے اُرتے سارے البتیا برور یا ہے اٹاک سے کنارون کا کھیل گئے تھے۔ مرا ۔یاکنا یس نے انھیں شرے قتل و قمع کے اور یا بنی قلمروسیے نکا ل ہا ہر کیا۔ اخب اُ تحفین مین کے مہت سے رگ سیارھ مین رہ ٹیسے جو دیا گ کے نام سیزشہو البن اور قديم الأيا م مين بيجاك لوك دريات سند وحك كذا رسيد كن أرسه اورنیرا فغانتان مین کثرت سے آبا دیجھے۔ ٹراکٹر منیٹر کننے ہیں کہ سائدین، وحشی (اکثر لوگ سائڈین اور تا تاریون کواکیس ہی توم خیال کیستے ہیں) جو تق سے بھیلار إبرس بشِيترايك سيلاب كي طرح الشِياكي سرْر مين مين تعبيل سَكَف خفف- أن ي كي الأبر شاخ موجود ه حيد رآ با دسبند عدسيه جواً ن ونوك شبالد كهالا تا تمها قالبض مولَّئي يهي لأَ اللهاويند الين جواوب سين بن كملات سي ایرا نی مند درستان کے پیدوسی تھے۔ اگراُن کی کوئی سنٹ اور قام تم تا مریخ موجد رہوتی تونمناً مند وستان کے عمی سبت سے حالات معلوم ہو دبا تنے بر مگم ِ منسوس کہ جسر طرح سنہد ورستہا نیون سنے تاریخ منہیں لکھی اسی طرح ایا نیون کی کھی گئی نُرانی *تاریخ من*یونی وجودستے-اِس بار هٔ خاص مین مشرق والون کا زیاد د دار دمد ا<sup>س</sup> ش سنامه پرستے جس مین اسی غیر عتبرشی سنائی کها نیان کھے دی گئی مین که است ا ہرگز تاریخ کی وقعت منین <sup>د</sup>ی جاسکتی۔ حب شا مناسمے بین سعار بن ابی و قامل <sup>در</sup> شانیار ||رستی نیخ زادگی خری محرکه آرا نی مستند دستبرتا ریخون کے موجو د موت میش نیخ

بے مبنیا دوا قعات کے ساتھ میان کی گئی ہے تو اُن پُرانی باتون کا کیا اعتبار سوسکتا ہ وركما ب مين سنين موجود مين - ما جم حذيكمورضين كومبوراً شاسنا مع س اریخی کا مرلندا کی اسے لندا ہم تھی اُس کے بیان کونقل کیے ویتے ہیں۔ کہ وار اے اریان فرید ون نے بھی حوصفرات سیے سے تقریباً نرھے نہ مرس سیلے تھا مغربی سندون ﷺ زیدول کا نْ عِ كَشَى كَدُ وَرِينِهَا بِ كُواخِيةً مِنْ مِلْ اللهِ أَوْسِ زَمَا فِي سَنِ 200 قَ مُ مَكُ لِلْكِ المَّامِل نئی کے قبضے بین رہا ہوا ن کاک کہنجیسرو کے مرہنے سے حیندروز مثبیتر فارسبول کے بندسے نیک گیا کیجنسرو کا سال وفات چونکه هسته ق م قرار دیا گیاہے لہٰ دایخم إزنا حيا بنتيكة كدكحيه اوير دوصه. بيون تك سينده عبيرا بيرا بنيون كا قبضه ريا – مورخ 'رنوفن کے بیان سے معلوم ہو تاہیے کہ دریا سے اٹاک قلم دلخیشرکی سشرقی مرحد و اقع ہوا تھا۔ گھردیگرمو فصین کا بیرخیال ہے کہ بورا نبیا ب اس سے قبعنہ 🏿 عب ا ختیها رمین کھانا ورمنیا. وکرستانی **لوگ فری**دون کے زمانے نئے اِس وقت تک برا ہو اخراج كَّةُ اررجِهـ افرانسياب كے عهار مين فنوج كے راحيشنگل نے اواسے خراج | افراسياب سے اٹھا رکیا۔ افرانسیاب نے غضبناک ہوکے انبیے مشہورسید سالار سران ولسیکوا کامملہ یس نزارسوار و کُ کے سیا تھ جملہ آوری کے لیسے رو انہ*کیا۔* میران کو مہا درا جہنگ نے شکسیند، دی ۔اور د ہلعبین سیار طویون مین محصور موگیا۔جبب بین خبرا فراسسیا ہے يونى تو اكب لأ كه سوار ون كي خبعيت سيين و رآمهونخا-اب كي حامياك ُ وطن كَا مکسنت ہوئی۔ افراک یاب نے دور تاک تعاقب کیا۔ اور کھا کتے میں نہیت سے ستانیون کو مارٹوالا۔ را حی<del>ر ش</del>نگل کھیاگ سے ترشیت سے میماڑ ون مین مبور ہ<sup>ا</sup> اورحب ثمله آور ون کا غفته کم موِا توایکی مهیج کے حا خری وقدمبوسی کی اجا زے جا جا حیا نے اسے ما ضری کی اجازت ابو لی۔ اور اس کے بیٹے کوتا جدارزا باب تا ان سنے ا ہا، کی حافی نوع کی راحک ری بر بھی ما اور خود شنگل کو تبید کرے اپنے ساتھ انوان نے کیا۔ اور اب پہنمول تھا کہ شنگل کا گخت نشین بٹیار تم خراج کے ساتھ باپ کے معیارت کے بیے بھی کا فی رقم رواند کیا کرتا تھا۔ اِس کسے معلوم ہوتا ہے کرجب تاک کیجنسرو سنے ا فرانسیاب کا قلع و نمیع منین کردیا ہے اس قت عسه سيرى ون بنجاب مشفرسير كربطيف -

ئنتارىچ<u>ے</u>

، مند ومستانی دهنلاع با دشا ه زا لمبستا ن سے قبیفے مین رہے -الته ق م مین دارا سے مہتا سیس (گشتا سب کا بیٹیا سریرآ۔اے رولت جيهُ كاعمه العجوي أس فعسب بيان بيرور وأنس بوناني سندوستان برايك منيا ا ورنسهُ طريق كاحمله كيا-جها زون كاامك لمِرا مِمْرِاحْمِع كيا-ا وراسنے ا نسرس<del>ائی لا</del>ز كو اس برامير لہجس مقررکہکے اِس مہم برِروا نرکیاکہ افغا نیون کے علاقے سے لے کے دریاسے آباک سکے ویانے تک کے ملکون کا بید لگائے۔ اور اس کے بعدائس ملک برقسفید کرتے۔ سانۍ لاز دریا یې سفرکهکے دوسال مین ننرل مقعبود پرهیونخا- اور و السیر جائے انیے سفری ریورٹ کی۔ یہ با لکل منین <sup>نا</sup> بت موتاً کہ اس مهم مین لڑائی مجم<sup>ڑ</sup>ائی <sup>ا</sup> مجمی نوبت آئی یا منین لیکن اِ تنا خرور سعاره موتائے کہ میر امیرالبحر عجم سنید وسستان در تنار دید. وصول کیلے گیا ت*صاحبتنا که تا حدار اواس کو*ان حومه هَا شاهستی مهی مهیر موا تقدا- قديم مورخدين بريهي بيان كريته من كهزار استي فيضي مين جومبس كاب يتحيح في سنبدوسیتا ن کیجی تحقا- مکرخیاع مین سنید ویمسیتان سیے جورتم وصول ہوتی تھی وہ اس ّ كل مي صل كامك تها في حصيفي - اوربير كلّ رقيد لقديسو في ملين بعول مي تأتيباً -ليكن منهدوستان كالبيره صداس طهرانفيرست اميانيون بمصفيفيه البيزارة ماد اکے سے مالک کے ایک، قصیہ سے زیاد د نرکھائے فوشيرهان جوساسا بنون مين مهبت فرامقنن اورس ليت مستركز أجهعا و

المستراك

عادل الحفیت سرور کائن متصلعم کی ولاوت باسعادت سکے دونت فرمان روا۔ سے مجم کھا۔ اس شابی خطاب با دشاه ایران دمنیدٌ مشهورتها اس بات کا توکونگی ثبوت منیین کمر وست اکہ اس آئے کیمی منبد وسے تنا ن سرفوح کشی کی ما اس سرز مدین کا کو اُن حصد اُ س کی تلمر نہیں شامل میرا لیکین غالباً یالفنب اختیارکرنے کا پرسب، تھا کہ اُر س کے عہد مین راجگا<sup>لا</sup> سندسنه كي كلامان آل ساسان كي شهنشاسي وغطمه تاسليم كراي تعي -اوراس كي منسا بها مرا کورکا البقول اینه به د مسلیون یون ب<sup>ا</sup>ی تحتی که نشانشه عین و بی عهه د<mark>ولت عجم مهرا مه گورعلوم و</mark> سفر مند اننون ما صل کرنے کے سنوق مین تعبیب بدل کے اور ایک معمولی آوی کی و ضع میں م انسا تکلوسٹریا رما نکا۔ على تبرهري تن نبحاب. ٥ انسائكلوميد يابراما نكا-

بنددستان آیا۔ بہان ایک موقع پراس نے سیکری کا الساعجیب وغریب جوسرو کھا لوگ مح چیرت مہو گئے۔ بعبنے اس نے ایک ہاتھی کوانیے زیر دست تیرسے ماروالا در اُس کی جا مکیرستی و قاور اندازی دیکھ کے تنوج کے راجہ باس زلیے نے اُس کی انتہا یتا ن ادرایران کے سرحدتی نمال*ک کے* حالات گوگذا می بین ہس بترهبيها بن كدانته سے مشرقی علاقه ایران اس زمانے میں م ا ہل ور سازے سند ورستان کارا جرتھا۔ اور اس کے سیکے سیارے شمالی سندن بھیلے ہوئے ملتے بین اِسلطنت کا مرکز حکومت کشمیر تھا۔ گنشکاسے ماسیق حکوا يرىيەنى بونانى دېرتا ئەن كورخەتيا ركرىيانخىا- حصرت مسيح كے تقريباً دىك سومېس مدونا بۇ رمنسرنی ایران بین فنا بهوگیا-اور اس وقت سے بمین ٹوھاری سیکون برایرا آبون ڭااترى*لىيىقتاننىدۇنا سېھ-اورخا ھىنەگەسا س*اپنون *سىھەم*ىدىدىن ئاخرىلانخەس مىدى عىيسو**كا** ئی ابتدامین ٹرمباری کی توم ہی کی ایک اور شاخ نے اِس سلطنت کو برباوکر دما ہ<sup>یں</sup> نُوم کے جنگی بادشا ہ کی ڈولوٹنے کو سبتان سندر کش سے اِس باراً ہڑ کے السیاح آما ليا كُولُومِارى خايذان كى سلطنت باكل فنا ميوگئى- اورخَبُوسُهُ، يُوسِي كَى سُلطينت قائمُ ہو ئی ۔ اس حملے کی تاریخ محملے میں روایتون میرعور کرکے مشک کدی قرار دی گئی کیسے۔ عربون سے میشیرکسی قوم نے اگر شہر وستان سے کچہ قابل وٹر کی حالات بیا ا كيه بن تو وه يونا في مبن - اسكن راعظم كم حمل ف الضين اس مشرقي سرزي ك حالاً سے مهبت کی و اقت کردیا تھا۔ منبد درستان اور مغربی جمالک کے تا جرا نہ نعک تا اس م قدیم زمانے سے چلے استے تھے مجھون نے مخربی اقوام کوسٹ، دستان کی دولتن دی ہ ہنت کیے فریغیتہ کررکھا تھا۔ نیکن اُن انسا نون کی بنیا دہرا کوالغرمی و کھانے کی اگ ، مِن كَيْ تُواسكندر اعظم كو حفيا منجه أس في حبب وار الصحيح كي ساتح سلطنا یان کا کا دیما *مرکر د*یا تومشرات کی طرحت استے بار صا- ۱ ور افغانستان کی سرحد مدین اخ عده انسا كلوسديا برنا نكا-عسه سٹیری آٹ نبحاب

دریا سے انک کے اِس پارست میلے کاسلار اجا وُن کی حکومت تھی۔ اس تكسلال إلى السلطنت كاتا حدار مطبع ومتقادين سكندر كي خدمت مين ها خرموا يحفد ومدايا ا بیش کیے۔ اورسکندرکوانیے افلاق کا السیاگرویدہ بنا لیاکہ اُس کے براو ن سے زیا دہنمتی اورعمدہ برلیے سکندرنے اُس کی نذر کیے۔ بھیراسی را مبرکے ساتھ سکندر کا بل سے اسکے بڑ مدکے دریا ہے الک سے کنا رہے میونخا۔ اور عفرت سیج سے ۲۷ مد برس میشترور یا سے سیندھ سے اُ ترکے اسی را حیر کاسلاکی قالم ؟ ا فل مبوا- ُاس سے مہرا ہ ۵۰۰۰ سا امرار فوج تھی جس مین کجر دسی فوہین کلی مل تحتین۔ایک کے اِس یار اُس ز مانے مین تین راج تھے۔ تکسلا کا راج حبس کی قلم ہ ۔ اور تھبلیم کے ورمیان تھی۔ تھپر تھبل<u>ے سے ج</u>نا ب ت*ک ر*احہ لورس حکومت کر تا تھا ورمها رون ليفي تشمير مين ر اجدا بي ساركيس كاراج عما-اور ميسب راحبر مگره وليس ے مهارا حبرے تابع فرمان تھے جس کا ستقرهکومت دریاہے گنگا کے جنول کنام برتھا۔ اُس زبر دست را جرکا نا مرخپد رکٹیت تبایا جا تا ہے<sup>ہے</sup> سكنه كوعلاقه تكسلامدن وإخل موسيص مغربي منبد مدين حوضيه تفبوتي فيهو كي للطنتين ننارً ليُن وه ايك ورسرے كى حريف تعين خبن مين بالمي عالوت قائمُ کی مالت 🛚 تحقی- اورکسی بیرونی حمایه آوریسے روسکنے اور ًاس کی مزاحمت مین ا تفاق کرنے کے سکندراور اسبیاسے ادرانیے ٹیوسی لرج کو نقصہ ان نہوتنجانے کی دُفِین میں بجاسے اس کے بر من حمله اکورون کورد کین ان کاسا تھ دینے کو تیا ر موجاتی تحقین- اسی و د تكسدل كرا جدسن سكن ركا ساتحد ديا حما توفرور تمماكر لورس مقابله كوا ما ده بوه حینا نخے اس نے کوسٹسش کی کرسکندر کو در با سے جمعیار سے نہ اُ ترینے وسے ۔ دریا سے ب خمے معرقع پرسکندیٹ تقریباً ہم،میل کا حکر کھا یا اورایک دوسرے گھا ہے لے ہے اِس بار اُنٹرا ہا۔ ارا ئی ہو گئے۔ اورسکے ما تھی غنیم کی طرف ہرار طبر ھا ئے نرطرے - ملکہ الٹے خورا نبی نوج کور و ندھتے موسئے کھا گئے - پورس کا مٹیامیدا حنگ مین ماراگیا- اور وه خود تیم رخمی بواد مندوستانی نوج کے منتشر ہوجا نے کے بعد سکندرنے اپنے عزیزہ ہو ۵ مبرشری آف نیجاب عسب دنسا کلوسیڈیا برطا کھا-

اُن ولو دن ىندوىتان 🛮

وے کو کہیں کہ را دہر لورس کو جو میدان مدین رحمی طرا تھا تعظیم و کر کم کے ساتھ میرسے حمیے | بورس بین ای کا لا که سکندرنو د حاسکه عزت سے ملاسار ربوجھا"اب کم محیسنے کیا چاہتے ہو، ؟؟ بها دار سکندر پورس سنه جواب ویاکن و می جوکسی ما درشا ، گورنا حا سبت کا سکندید کما میرنومیرا کام ئيندا ررمين كرون گا نگرلتمارى هي كو**آرز بنت ؟ كلا «سىب يا نتين ميلے بي جواب مين** موجور <sub>، ن</sub>ین از در جوابون نے سکندیکے فیاض ول **برائیدا اثرکیا کہ بورس کاسی حا می کیا** اً سے البیے روستوں میں شامل کیا۔ اور اسی کا ملک اس کوسترومندین کیا ملک اور کھی ت سا اینا فق کیا برا عالی ایرا می کورے دیا۔ سكندرسف اس فتى كى يا دگارين بيان دوشهراً با وسكيد اكب **بوس فياً اسكندش** دریا ..... داریا به کتاب نوازگان رست برجوموجود ه شهرهبلال بورک قریب و اتع تما- دبیرا شهرسانا، در را .... شہر نکا کیا در یا سے مذکورسے مشرقی کنا رہے بیصب کی عبیر بنی الحال شہر مو نگا مواقع بهداول الدرشركانا م اس ف أبي كمورك ك نام برركها تها جواس ميان مین ۵ مه اگرانیسه دریا سے حنباب سے اس بارا ترسف سے سیلے سکندر نے منعتو حد علاقہ کا کا رور ہ کیا تھا۔ اور جو کو معاومات اُس نے حاصل کی اس کا اس قدر حصہ مہن لیونا فی ورخون کے فلم سے مادم ہداہے کہ حو ملک بھیلم اور منجاب کے درمیا ن تھا نوب آما عقا خوش سوا داور درلته ند تحداد ، مع شهر تحد جن مین مسلسی کی آبا وی پانخ نرار دنیوا اس ملک سے کم نرکھی۔ اور اُن کے علاوہ مہت سے تھوسٹے تھوسٹے گاؤں تھے۔ دور کے دیارسکندر دنیا ب سے روحر آیا۔ اور مذکور کا بالاشہر نکا رکیا کو آبا دکریے آگے مطبع علما میں علاقہ دی جانب اور را وی کے درمیان تھا امک و وسرے راحہ کے زیر فکومت تھ جورا حبر بورس کا مها در ما می کا حراف تھا۔ سکندرے آنے کی خبر شنتے ہی وہ راوی موسر پانسی سے اُ رَسَانِهِ مِنْ اللهِ وَمَنْ دِرِسَتَا كَ مِنْ وَجِهَاكَ كَيْهِ ورسكندرسف اس كے مُكاك بر بضه کیکے اُس کا پر۔ انعلا قدائیے ووست پورس کودے ویا۔ اِس کارروا کی س بو سکندرور یاست راوی سے اِس یار آیا-اِس علاقے بین ایک زمبر دست اور بنگیو قوم آبا و کقی حسب کا نام **برنائی صلی** عب انسائكل سائريا برقمانكا-عسه سرري نناب-

بَا تَهِ مِن - نَا لِيَّاس سِن مراوموجود وكالمُعيا قوم سِن - كُرُمِفِل أَوْلَ كَيْتُ مِن كُا کھتری لوگ مُراوبہن - ان لوگون کا وار اسلطنت شہر سنگھالاتھا جس کی نسبت کہا ج<del>ا تا</del> کرہ ن وزن طِرامفنیوط شہر تھا کی تھنگی لوگ مقابلے سے سیلے سی سے تیا ر مو کئے تھے اورماتان اورا و چیرے لوگ کھی سکندر سے لڑنے کے لیے ان لوگون کے ساتھ شم مو کئے تھے۔ ادموسکندرکے تھنٹے کے نیچے راجہ اورس انبے یانے سرار مہادر کا ساتھ موجود تھا۔ وونون نشکرون میں مقابلہ ہوا۔ اورسکنڈرسنے می حرہ کرسے میں سنگھالاکو نتے کرلیا جس کے مغلوب ہونے برسترہ ہزار جان نثاران دلمن مارے کئے ا ورستر بزار وشمنون سے ہاتھ مین اسیر مہوئے ۔سنگھالا نتے کے بعد تباہ و منهدم کرم گیا۔ اور مُ س کا علاقہ تھی لورس کی قلم دمین شامل ہوا۔ اِسی *سلسلے می*ن و واورشہر 'بھی وران کیے گئے جن کے رہنے والے بے رحم حملہ آور ون کے خوف سے گھر تھو اُکے کھاگ گئے تھے۔ اورجو یا نخ ہزار آ دبی کسی معذوری سے منین کھاگ سکے تھے یونا بنون نے بری بے رحی سنے قتل کیا۔ وریا سے بیا س کے متعسل جو مُلاک تھا اُس کی نسبت یونا نیون کا یہ بیاین ہے کہ کن رسی اور ن کے لوگ حمق جمال مین خاص شہرت ر کھتے تھے اور حسین مبونے کے ساتھ ٹرسے طبار کو ذمین بھبی تھے۔ ان کے بعض عقلانے قوانین تھی میرون کیے تھے۔ اُ ن کے راحہ کا ناہم تھا۔ سکندرکے ورووکی اُسے خبر ہیوننی تو ہے تکلف شہرکے کھیا ٹک کھٹلو او ب - اور سكندادر النب دونوجوان وخوش ومبلون اور ديمرعما برسلطنت كوسمراه ركاب ك كے مقدم فی احمار آوركيد استقبال كونكا-يوناني لكفته من كرسب وقت وه سكن را دراس كي مماريك کوانیے سامنے آتا نفر ہیا ہے اُس کے سرمیشا ہی نشان لہراریا تھا حس مین جوام اِت حِرِّے تھے۔ اور آفتا ب کی روشنی مین ضور رہنے تھے۔ ارغوانی رنگ کا ایک لمباکر تا زىپ برىتھاحبس بەكارچو يى كاسمەنىرا كا مىتھا- دو نون كا نون مىين دوبا سے تھے۔اور ا ان با اون مین نهاست سی اسرار موتی تھے۔ اور یا کو ن مین سونے کی مُر صع کھڑا وین تحیین سکندر سے قرب مہو تختے ہی اس نے اپنا شاہی علم فاتھ کے قد مون کی طرف حَمِكا يا - حسب سكندرسن اسني ما تحمون برليا- اور جوداسني ما تحدس ايني تلوار كُعُولَ مَ اس کی کم میں با ندھ دی۔ اس مُرامن فلم ومین سکندرنے اپنی فوج کو اچھی طسرح

بإسك

فیرے سے بیاس کی طرف بڑھا۔ اور اس سکے مبدوریا سے بیاس کی طرف بڑھا۔ بیاس<sup>کے</sup> غربی کونے ہے۔ <sub>ا</sub>یاب اور راحبر حکمران تھا حبس **کا نا م وبدد ر**س تھا۔ یہ عمبی نذر ا نہ لے کے عا ضرب<sub>وا-او</sub>را طاعت قبول کرلی-سكندركوب انتها شوق تماكه كنكاك كنارس مك فرصتا جلا عاس حرملك الماكم فريض

عجیب دغریب عالات سُنے نصے اور لوگون نے بقین دلایا تھا کہ نهاست ہی سربزوا الااوہ-شاداب ادروولتمند ہے ۔ مگراس سے ساتھ ہی بنی ب سے لوگون سے یونا نی سیا سیون سے بیان کردیا تھاکہ علا ترکنگاکے راجا ہون سے مقاسلے کے ٹرے بڑے سا مان کے مین - <sub>ا</sub>نتی نرارسوار۔ دولا کھ میا۔ ل و نبرار رخمین - ا ورتین نبرار ہاتھی بونا نیون کے م**ا** ک ہنے کے لیے تیا رکھڑسے ہیں ۔ وہا ن گُلدَھ دلس - آنڈر پرست بہتبتنا پور ا ورکہ تھسر اکی ھنتین ٹری زبر رست سلطنبین مہن- اور اُن کے را حبر بٹری شان وشوکت سے

اِجہ ہبن اس کے علاوہ یو نانیون کو بی*ھی سُنا دیا گیا کہ دریا سے بیا س سے یا س*ر

ر ی تحقن ننزلین ملین گی- ۱ در گیاره و**ن کاب صرف سیط برسیدا**ن اور ریگ سیے لق و ت بيا با ن مين سفركرنا بيوگا- كهروريا سے گفكا سفيحگا جوبشرا قهارا وعيق ورما-

شت ِناک خرون سنے یہ نا نی سیامیون *سے دو صلے نسپت کردیے ۔ سکند*ر اپنی ایونا نی سیامی

ذات سے جفاکشی ا در معرکدال کی کا منابیت ہی شوقین تھا مگریونا نی سیا ہیون سے حوصلے | اکا انکار السیسے نسپست میدستکنے تھے کہ اس سنے سزارہمہت ولائی اورول بڑھھا یا مگرکسی سنے قدم

اکے طربھانے کی یا می نہ بھری۔

حب اسے معلوم بوگیاکداب بلیٹنا ہی سے توارادہ کیا کدانی فتو عات سے انتح کی

منتیٰ برکوئی یادگار قائم کر دے۔ منیانچہ عین اُس مقام برحبان بیاس سے وریاسے ایادگارین تنلج ملاہے بارہ قرمان گاہن قائم کیں دران مین ندمہی دیوتا و ن سے نام کی قرما بنانا

چڑصا مئین-ان قربا نے کا بہون کی و ضع بالکل قلوہ کے بُر جون کی سی تھی۔ لیک عظمت ت مین ممولی نر جون سے مدر حما زیارہ طرصی مو کی تحقین۔ یو نانی مورخ مار ما کر

ىتا تاسىھ كەڭ س كىھ عدد تاك وە قرمان كا بىين موجو دىھىين- دور علاقد گۈڭا تاك سے اً اسے لوگ اُن بر قربابنیان حِرِّ صا یا کرتے تھے۔ مگر نی الحال با وجو و طبری جہورون

كم أن كاكهين تبدية لكا-

والسيى

اِن کامون سے فراغت کرکے سکندرر آتی ا در بیآس سے دالیس اُ شکا سے مہوّنخا۔ بہان وہ کشتیون کے ایک ٹرے تھاری بگر۔ تیا ری کا میلے ہی سے حکم دے گیا تھا۔ والیں آیا توبٹرا تیار ملا البرا وہ ہوا کہ دریا مہاؤر جنوب کی طرف سفرکر کے تجرمنی کے ساعل تک جاسے۔ اُس کے معارا ر مغرب کا ٹینے کہ ہے رئب لوگ شیتیون برسوار موسیے تووہ بھی اپنی کشتی برسوا رہو ا ب رواج توم بإنی کی دار بیرن پر قربانی چڑھا کی گئی اس دریا کی سفرمین مرتعی مقصو د تھاکہ راستے مین حرقہ مین اور ہا دری دکھاکے منلوب ومقہور کی حامین- اس جانب کی جن تومو<sup>ل سنے</sup> اُس عظمت وحلال كااعتراف منين كيا اوراً سك آسكة سراطا عت منين تُعكا ياده الم مانات كم تعامين دايك ملى قوم حبس عصد الله ملهان مرا و تحصد اور دوسر منه أنهيك لوك مله ال ہ نوات کے برہمن تھے۔ مگراس کے ساتھ ٹرست مہا درا ورنرو آز ما۔سکنہ ا ر یاہے جناب سے با مین کنا رہے کنا رہے کوج مشروع کیا عمان والون سے کیکی شهرون برقبفنه کیا-اور اُن کے رہنے والے بے در اُنے نہ تنے کیا ، کیا اُسکام کراہم سے سامنا مجوا۔ اُن سے اکٹر متہرون سرِطِ ی سِنگا ۔ آرائی مِولی۔ بلط شهرك قرميب بيو تخيته بي يونا نيون سنك شتيون مساك أسراك مساك لته الجالون الإحث: يكان شهرمين سيع مبتون كوقتل كيا بهربت سيع قبيد سيجه ا ورقلعه كامحا صرة ألم بر یمنون نے اب بھی ہمرت مندین ماری اور شری مرد انجی سے قلصہ کی حفا فلت کریان للے۔اورسیلے چیلے مین اُ کنون سف ہونا نیون کولپ پاکرویا۔ اپنی شکست وکھ<sub>ار</sub>کے اسکن ر طبیش میانو د فوج سے کے طبرها ۔ اور اِس طبے جان پرکھیل کے عملہ آدر مواکد گو با سی خطرے سے ڈرتا ہی مذیخا۔ ایک جان باز سور ماکی طرح تلہ مدکی واپدار سنے سینچے بہونجا۔ ورخو دسکندرہی مہلا شخص تھا جو سلیر نقی ایگا کے اور پریٹے حد گیا۔ اسٹیے سروام كى يەسرگەمى دىلچەسكەيونانى سىياسى ھارون غرف سىيرھديان لۇغا كاڭاستە جُريھ ا ديريهو يخ سكف بيمينون ك حبب ومكيها كذنلعد لا تحدث ما آن سيت تو فوساً مان برکھیل کیے۔ اکٹرون نے قدیم وستور سے مطابق بی بی جون کو گھرمین جمع اور کھرمین آگ لگا کے زندہ جبل مرے ان کے علاوہ بزار یا او گون سے یہ کیا

لہ آور ون کے واخل موتے ہی شہرہے نکل نکل کے ریاستان مین کھاگ گئے اور بنگلون اور وشوارگزا رمقامون مین مباسے نیا ه گزین مبوسئے - شا ذونا درہی کوئی مہیا نف مرکاحس نے فاتح سے آگے سرتھ کا یا مو۔ رس شهركو فتح كريك سكندر ملى توم ك واراسلطنت مامان ن مين ميونجا - ميا الله ان كا کر دونواح سے لوگ بھاگ کے نیا اہ گزین موسئے تھے۔سکن رسنے ارا وہ کیا کڑھاین ا ایک ہی شلے میں پا مال کردے۔ اپنی فوج کے دوصفے کیے۔ ایک کا افسرخود مبا-ے حصتے پرانیے خرل ہر ڈکاس کو سروا رمقر کیا ۔ خو د سکندر والے کشکر تخت حملہ کمیا اور شہر کا ایک بھیا نک راجھ کھی کے کھول دیا۔ اس شہر شہر کی طرف لا یوس ہو۔ کئے توفلعہ میں منیا ہ گزین ہوئے ۔ا وریونا بنون سنے محا حرہ کر لیا میان *سک* ينه المردكرت بن علم دياكم وكرك سب طرف سع سيرمديان لكا لكاسك قلوم ومي ے میں ہیں گئے تی سکندر جا بہتا تھا فوج سے مبنین ظاہر مونی يُصْفِيها سَكُم أُس سِفُ الكِر استهامي سيع سفرهي هيابن لي اور قلعم كي داوا رمين اسكندرك يُاك ودعال أي أَدُّكِ مبيداً ويرح طور كيام سك يجيم اسك تين جانيا المجرات ﴿ سَيْنِهِ دِساً بندِ نَهِ إِنَّا حِدُوالدِن كوز مِدِستَى مِلْمَا ورَفُرْ صَكِيلٍ سَمَّعَ بی اربردا کفرا برارسا تحدی تنیون رتفاعبی طرح کیئے ، مامان کے راحد ف سکندر کا آمد نوداوٹا را کے میکنے میرکے اس او میصے تو پہایات گیا کہی سکندر سہے ۔ فوراً تیرا ندازون جوادِ هرَّ وهرَّ فلعرَسُه بُرِيمِون برگھيلے تھے ا<sup>ش</sup>ار ہ کہا۔ اندر اُنھون **نے جان تورُسے سکن**ڈ بِرِا بِشْ کی سکندرگی نوع والون سنے اپنے با دشا ہ کواوپرجاتے دیکھا توسب سلم میکی لُنَّا کے ٹی<u>صنے لگ</u>ے۔ مگرمانیا ن والون نے ان پر انسی بخت بورش کی کہ ناکام رہے ور مار کے نیکے گرا دسیے گئے ننو وسکٹندر رپون لوگون سف میجوم کیا تھا انحف کی س اركيم ويا يعبض كومار والا- اور بعض كونيجي كرا ويا- اب سكندرسن و كيها كدوناني نوج ادبيجيد بنين سكى اورمين تهنا ويوامدير كطرامون جهان سند نه الحيي طريح 

وہ تینون وفقا بھی کودے۔ اب یونانی سیاسی فلعہ کے باہر بیتا ب تھے اور ا

ندروشمنون کے نرجیے مین گھرا میوا جہ مبرشجاعت و کھار ہاتھا۔ کو یا ول مین گھا ک کیا تمنی که با توشهر کوفتے سی کرلون گا اور یا بها در دن کی طمھے لراتا مہواسیدان حنگ مین مارا جاؤن گا۔ وسمنون كاسردارمقا بلےكو آيا۔ اورسكندر في ايك آن كے آن مین اُسے مار کے گرا دیا۔ اور اکیلا وہی منہین اس کے ساتھ اُس کے مہت سسے رفقا تھی مارسے گئے۔ دیر تک پرتماشا نظر آنار ہاکہ سکندر اور اس کے تینون اف د بوارکے پاس مبادر ون کی طبع قدم حمائے کھرسے تھے۔ اور جو باس آتا تھا یا مار ا جا یا تھا یا زخمی موسے معباگیا تھا۔ اب<sup>ان</sup> س کی آنکھون سے شعلے کل رہے تھے۔ اور سی کو قریب آنے کی جُراُت نہ ہموتی تھی۔ اتنے مین مہا در نبرو اور ایریاس برجوسکند کے برابر کھٹرا اطر ہا تھا ایک تیر طربا۔ اور اس نے گیے حان دسے وی۔ ووٹ سكندر الك گز عركا لمبا تيرخورسكندرك سينيه برطيا-اور لوسے كى زر ه كوتورك اندرمينية زحمى بها البرگرا- تا ہم سكندر دل مصنبو طركيے كطرا تقا- نهبت ساخون تكل كيا- نا توا ني طاري بركوكي ا ورشقابك كا دم نهين رما تقعا- مكرول مين بيضيال آياكه مومت كا وقعت الكيا- اوريهايت زیاد « مها دری وسنتعدی سعے لٹینے لگا۔ آخرطا قت سنے بالکل حواب وسعے دیا۔ اور وه اپنی ڈھال کے اور پیش کھا کے گریٹر ا- دونون یونا نی جوان مرومها ورحوسمر <del>اچھ</del> اً غون نے اُسے اپنی طوصا لول کی آر مین سلے لیا۔ اور پشمنون کی لورش کورد کئے سنگے و خودنا توان اورزحمون سع جور تحص مگرسك ركى يه حالت وكيه كياني معسبت عبول كي بابرلونا نيون كى يرَّ حالىت كتى كەسكەندرىكىيە اندرچلىي حاسنے كى وجەسى بتيا ب تھے۔ جان توڑ توڑ کے کوششین کرتے تھے ( ور ناکا م م بہتے تھے۔ حب قلعہ مرسٹرسی کسکا ا وبرِ والے گرا دہیے۔ اور اِس کی نوبت ہی مذا تی کو کو نئی ا وسر کاب بہوننج سکے۔ اِس علاوه دیواربرجار ون طرف نولا دی گو کمدرد تجھے مبوسے تھے جن کی وخبسے کوئی آ ا کسمہوئے تھی جاتا تو دیوا رہر قدم رکھنے کی مجراً ت مزمروتی۔ آئد بین اینون نے برکیا کمازگرہ ا کامے ایک وسرے برج مدے اننے آپ کودیوار کی ملبندی مک میونیا یا۔ اورصب طرح قلعہر النالر عظرکے اور گو کھ او ان کوسٹا کے اوپر خراعد ہی گئے۔ حبب و وجار حکمہ لوگ اِس ماہر اسے جڑھ سکنے تو عیرسب طرف سے مہا در ون نے یورش کردی۔ اوپر مہو نے کے جب ا مخون نے دیوار کے نیمچے سکنڈر کوٹرا ہوا ا در دور فیقون کواس کی حفاظت کرتے

ھا ترجیش وغفیب کی کو کئی انتہا ندھی ۔ شور کرتے اورنعرے مارتے ہوئے نیچے ے - اور اُستے ابنیے حلقے مین کرلیا - محوری ویرمین اونانی کشکرکا مبت المدسك اندرا ترا يا- اور ملتان مين سرطرف قسل ونونرندي كاباز اركرم موكيا فيقصي عبرے میوئے یونانی سیامپیون نے معلوب اہل شعرمین شمشیرزنی شروع کی تونہ ہس کا خیال کرتے تھے کہ کون بوط معاہیے اور کون مجید اور ند دیکھیتے تھے کہ کون مرد ہے او ن عورت مصبے بایا ہے در بغ نہ نیغ کیا۔ سکند رکے متعلق سارے یونا نی کشکر مین تھا چبیشمنون سے میدان صاف ہوا تولوگ اسے دھال برڈ ال کے اس سے حیم ہو سے گئے۔ یہ دمکھ سے کسنوزز مذہ ہے یونا نیون کی جان مین جان اگئے۔ کری گڑوسس ہبیب جو ہمراہ رکا ب تھا اُس نے بڑی سنرمندی ادر موث پاری کے ساتھ اُس کے ینے سے تیرنکا لا۔ تیزنکالنے کے لعبد لوگون مین اُس کے مرنے کی خبراً مُرکّبی۔اورلوگو لک یجا پ*ی عجیب گھیرامبٹ* اور پرانشیا نی مبیا موگئی۔ اور میرحال **ہوگیا ک**ر*سی کے* ہوش**رہ حوا<sup>س</sup>** بحانه تقصے لیکن سکندراب احمیا تھا۔ لوگون کی برنشیا نی کا حال سُنا توخود ہی حمیے سے نکل کے سب سے سامنے 7 یا۔اور اپنیے جا بنا زون کے اطمدینا ن کے لیے وا مبنا ٹا تھ<sup>و</sup>ا کھاکے اُن کو*سٹلام کیا۔ بھبر گھو*لم اسٹگوائے اُس بیسوار میوا۔ اور امسیت تاہم سیامپون کے سامنے سے گزر ا- اِس دّنت کے جدش وخردش کی انتہا پھی ب نے اُٹاپ ساتھ نعرہ ہا ہے مشرت ملبند کیے۔ اور آس پاس کے مہاڑ اور س دوراِ ن نعرون سے گونج اُنگھے کہ سکندری عمروراز!" اور'' فاتح ایشیا بہیشتہند متان والون کوصب اتنی مُرِی زک مِل حکِی تو ملّی اور <sup>م</sup> چِه دو نون قومون۔

ا طاعت کھیجا جیسے سکندر سنے کمال نیک عنسی سے قبول کیا۔ اور اِس سنئے فتیح کی میو ٹی فلمره برندب نام ایک شخص کو اینا نائب مقرکیا۔ اُچھ والون نے بیام اطاعت سے ااُچھ<sup>والون</sup> ساتحدانیے ایکِ نبرار نبرد آن ماسیاسی لطور کعیل کے بھیجے تھے۔ اور بائح سور تھین سع 🏿 کی اطّات

طُورٌ ون اور ہا نکنے والوک کے منٹیکش کی تقین۔ اُن سے اس طرز قمل سے سکنگر نهاست خیش مبوا-ا درمن کفیلون اور رکفون کو مع حملهسا ز وسامان اور ۱ ومیون

کے ان کے پاس والس تھیے رہا۔

ابھی تاک سکندر سے زخم کا علاج ہوریا تھا۔اور اُس کے ہمراہی راوی ور حناب سے ملان برمرہے حباز ون کا ایک بٹر انتیار کرر سے تھے۔ موجود ہ نبی ب کی حنوالیا صد تعنیے اُس جگر حبان پانچون وریامل سکئے مہن اُس نے ایک بنیا شہرا باوکیاجس کا نام ابنے نام بیرا سکندریدر کھا۔ اور اُسے جبازرانی ویجارت کا مرکز قرار دیا۔ میان سے اسے کا سفرشرہ ع کیا۔ اس سے تعین فسرون نے دنیدا ور مقامات کو منا ادر اس کا بیرا برمدے سوگھی کے دارسلطنت میں بیونجا عسب شهرَ وَ اللَّهِ عَلَى مِهِ اللَّهِ عَلَى مِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّا ما تھی اور میتی مدسیے مبیش کیے۔ اِس کے صلے مین وہ مارستورانے ماک برحکران ۔ کھا گیا۔لیکن بان اتنی کارر واکی فرور ہوئی کہ یونانی انسرکرائیرس سے اہتما مسے ه دارلسلطنت مین ایک قلی تعمیرگرا ماگیا تا که مقد دنبیرگی کچه نوج اس ب سکندر کی ان بین رہاکیہے۔ اصل مین سکندر کی بیرخواسش تھی کہ نز ٹی تجارت کی غرض ہے ا درنیزانیا لولٹیکل اثر قائم رکھنے کے لیے سمندر تاک دریا ہے اُٹاک کے کنار ئنارے فلغون كا ايك ساسلە قائم مېرجاسے يېناىخبراس سلسلے كواس نے اپنى خوشی سے مطابق تلمیل کو مپوسنیا دیا۔ سكندرني انيا بليرا ميان سے آگے بله صايا تورا حبرا حيد كى سرحد من ل ا بوا ۔ را حبرنے بنتیر تواظهار اطاعت کها تھا۔ گرا ب معلوم ہو تاہیے اس سے سا نظام بیو ئی۔ نہ تج دید ا طاعت کی ا ور نہ نیزر انہ بشکش کیا۔ اِس کے یا دا نز ن سے دوشہر نوط لیے گئے۔ نو درا جہ سکٹ رسے ماتھ میں گرفتا رمبوا۔ اورتل کر کوالا گیا۔ اِس مہم کے بعد سکٹ ریسے ناٹہ و مانا مین و اخل ہوا یصب کی نسبت خیال سندمین اکبیا جاتا ہے کہملکت سیندھ سے مرا دہے۔ وہان کا راجہ زبردست حملہ آورکے آنے کی خبر نشنتے ہی قرب وحوار کے رہا را ون مین کھا ک گیا۔ رأو سیاسے شہر جو مری در مصے اکنون نے یونا نیون سے مہو کینے پر شہرے عماماک کھول دسیا۔ اور ندرانہ کے کے سکندر کے باس حاضر میوسکے - اور اپنے وطن کو اخت الماراج سي بجاليا-ا س ّ زمانے مین سکسذر کو مہان ا مایب ا ور لٹرا ٹی لڑنی بٹری ۔حس کی

دجہ یہ بہوئی کہ بریمبنون نے باہم بل کے عدو بیان کیا کہ ان بیرونی عملہ آور ون اور اکتران اباغیون کی ارانی پاک سزرمین سے مبطرح نب مارکے نکال دین - اُن کی سازش اِس قدر صبلی اسروب له عبرً كا راجه حوسكندركي اطاعت كرحيكا عمّا وه تجبي أن كي سازش مين شرماك موكياً سكندرنے به حال شنا نومتجيون نام انبے ايک انسرکوان لوگون سے مقا سِکَ پرُ وانہ لیا۔ اِس یونا نی سپرسا لارنے میدانِ میں ہو پخے کے برہمنون کے نشکر کوشکست می ا اسپرون میں سے لوگون کونسل واسپرکیا۔ اسپرون مین تھبکتہ کا بیو فار ا جہرسی کا بھی تھا جوسکندرکے سامنے لایا گیا۔ اور بہبت سے برہم نون کے ساتھ منظر عام مین معملوب كرك لشكا وياكما-اِن باغی سرکشون کی طرف سے اطمینا ن کرکے سکندر آگے بڑھا اِور دریا یِند مدے وہانے کے قرمیب مہونجا- میان وریاٹوٹ کے دو دھار ون برفشیم بدِكميا ہے۔ اِس علا تصلين سب سے شِراشهر شيا له تھا-اور ايک تھيوطارا ميروكس الشالكارم نام دیا ن کا حکمران تھا۔ موکریس طاعت کے ساتھ سکندریے بشکرمین حا ضربوا 🛮 اطاعت ا نیانشان لاکے اُس کے سامنے والا- اور نیے خزانے کی کنجیان نذرکییں سکند اگر اس-نے نشان اُسے وائس کیا۔ اُس کی حکومت مدستورقائم کھی۔ اورعزت وحرمت کے ساتھ رخصنت کیا موجود ہمحققین کا خیال ہے کہ ملیا لہ سی وہ شہر ہے جواجکل الیدر آبا دسبنده کے نام سے موسوم ہے۔ دریا سے سِندھ کے دیا نئے بربہو نخ کے سکندر نے ارض مغرب کی طرف اوالی الد والبس روانه مون كا قصدكيا- الني سروار فوج مياركس كوهدى يفطيم الشاك بليرك الموت الاسردارمقرر كريے عكم دياكہ ساحل كے كنارے بى كنارے عليج فارس كارُخ كرہے اورخود کارسته مین نوج کی ایک تعدا دکتیر کے سیاتھ خشکی کے راستے سے مرالنہ اہوتا ہوا مشرق کی طرب حیلا- اور انسوس کہ اِس َسفرنے اُس کی زیز کی کا چراغ گُلُّ اکردیا۔ دریا سے دھلہ کے کنا رہے قدیم شہرہا بل مک میروسنجنے یایا تھا کہ بجاہے ملک أست عازم عالم آخرت بونا مرا-سكندرى وفات سے بورجب اس كى سلطنت كے كرات بوئے وسليكس سليكر نكا وُرنے جوار من بابل كا كور نرتها صرف بابل مى كوابنا مطيع منين بنايا ماكدريا الكاوُر

قرات سے إس طرف کے تمام مفتوحات و مقبوها ت اسکندر کوانے قبضے مین کوسک ابنا تا ہع فرمان بنالیا۔ گرسکندر کے داہیں جاتے ہی سند درستان کے راجا وُن کا حرصلہ بڑھ گیا۔ اور و و و معایا بھی حسب نے اطاعت تبول کی تھی باغی مہوکئی مقد فی اللہ کورنر جسے سکندرا بن نائب بنا کے چھو کر گیا تھا مار ڈالا گیا۔ اور اس کی فوج حس مین ایرن فوج حس مین ایرن منت بروگئی یا لھی پہنگ اورنا فی وہندی دونون تھے یا سرکشون کے رعب مین ایرک منت بروگئی یا لھی پہنگ اس کے نافی فوج میں معلوم ہوگیا تھا۔ اورا نبے مقتول گورنر کو جھیجا حس سے جھنڈ ہے کے اس یو نانی فوج ایک نئے کورنر کو جھیجا حس سے جھنڈ ہے کے اس یو نانی فوج ایک نئے کورنر کو جھیجا حس سے جھنڈ ہے کے اس یو نانی فوج اس یو نانی فوج ایک نئے کہ راجہ بورس کو جی اس کورنر نے مار ڈوالا۔ اگر حبراً س نے ملد با غرری نیا کا رک کی تھی ہوئی میں آئے سبت سے مند درستا نون کا کوئی بات کا رک کی تا نہ وی در بار کی کا نئر ت دیا مارکوئی بات کا رک کا فات کا رک کی تا نہ در کی ۔ اپنے حقوق یا دولائے۔ اور سکنڈر کی دیستی کا نئر ت دیا مارکوئی بات کا رک کا فات کا در ہولئی۔ ایک دور ہے۔ اور سکنڈر کی دیستی کا نئر ت دیا مارکوئی بات کا رکھوں کا خود کی دور کے۔ اور سے دعی سے قتل کرڈ الا گیا۔

غوض خری مندمین تعل و تو ترنیدی کا با ذارگرم تھا کہ شرقی مند کا زروت ارا جہ جندرگیت آ ہوئی۔ حس نے نی انحال مندوستان میں ایک نئی زبروستان اور المرکب آ ہوئی۔ حس نے نی انحال مندوستان میں ایک نئی کے علاقے سے فائی کی تیفیت سے وا دہی گذگا کے علاقے سے بنجاب میں آیا تھا یسکندرکود کھر کے ول میں اُ مید بیدا موٹی کہ وہ جب گنگا کنا رس بہو کے گاتو اُس کی مدوسے مجھے اپنے یا تھرسے گئے موٹے اضلاع لی جامئین کے اور اپنے تمام حریفوں کو میں پا مال کرڈ الوں گا۔ جنانی سکندرک شکرگا و میں حید تو اسرین شنول اور ایس جلاگیا تو وہ ما یوس ہوئے دوسرے تدا بیرین شنول موا۔ چونکہ ہوئیا رصاحب اثرا ور الوالغ میں اپنے تبھے میں منین کیے۔ ملکم اس نے موٹ اپنے کہوئے ہوئے ہوئے دوسرے تدا بیرین شنول اس نے موٹ اپنے کہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں اپنے تبھے میں منین کیے۔ ملکم ایس نے موٹ اپنے کھوئے ہوئی میں نیزا خی ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا لی ہو تھواسے جسے آ بجل ملی نیزا خی ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا لی ہو تھواسے جسے آ بجل ملی نیزا خون ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا لی ہو تھواسے حسے آ بجل ملی نیزا خون ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا کہوئی نیزا خون ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا کی بین ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا کی بین ندان کے را جاکونکال با سرکویا و کیا کی بین نوان نوان کے دا جاکونکال با سرکویا و کیا کیا کیا کیا کوئیکال با سرکویا و کیا کوئیکال با سرکویا و کائی کوئیکال با سرکویا و کیا کوئیکال با سرکویا کوئیکویا کوئیکال با سرکویا کوئیکال با سرکویا کوئیکال با سرکویا کوئیکویا کوئیکویا

پواِمشرتی سَبْرومسـتا ن اسی کی قلمرومین شامل موگیا-مشرق مین ابنی مبنیا دُھنبوط

كركي حيند ركيبت بنجاب كے ما لك بر جُرِط حدم يا- يونانى فوجون كونكا ل بامركيا- اور

کل حکم انون سے آپنی عظمت منوالی۔ سلیکس سے حبب مناکہ مندر کئیت نے سکندر عظم سے نتو حات کا اثر

سلیکس کاممہ لہ

بندوستان کی سزرمین مین بالکل ملا و یاہے توایک زمروست نشکرے کے آیا یاسے اٹک سے اُٹرکے حیدرکٹیٹ کے علاقے برجیلے شروع کروسے دلسپی نو حون كوكئي شكستين دين- اور غالياً مشرقى سنِد تك لِمُصمّا حلِا جامّا ناگسان ا جرائی که اس کے مرکز سلطنت بابل مین بغا د<sup>ی</sup> اُکھ کھٹری ہو گ<sup>ی</sup>۔ نور اُبنی سے ااسکی داہر المٹ کے باس گیا تاکہ وہان کی خطرناک بغاوت کو فرد کرے۔ تاہم جلیتے وقت اس ۔ نان کے راجا وُن سے صلح کرنی منبی ب سے راجہ نے تو دب کے ما<sup>ح</sup> ماتهی اور ایک سوجنگی رکھنین اُ لوالعَرِم جانشین اسکنندر کی نذر کیین-گرهنی<sup>رگ</sup>ر کی وقعت کا اس قدرا فرتھا کہ سلیکس نے اپنی مبٹی اُس سے مکاح مین و مد ی اور یونانی عالم سگاستھنس کوانیے سفیر کی صنبیت سے اس کے دربار میں جھیور کیآ 🏿 مگا ستھند اس مگاستھنسل نے بہان رہ کے اور اکن سنیدھ کے حالات سے واقعت ہوتے انی وہشہور کتا ب المھی جو سنِ ۔ وستان قدیم سے حالات میں ایک زبروست سا اتصور کی جاتی ہے۔ بس اس کے تعبر سے یونا نیول کا انر سنید وستا ن پرسے روز مروز مگرا می گیآ يتان اورار فس شام مين بخوبي فائم تح مُرُان كولوله فيكاح تثييت سے کوئی علاقہ من تھا۔ آفر ملف الدق م مین سلیا کس مذکور کا ثیرتا اندیوکس خسے اہل من المان کور کام ا ننیا کو یو نارا دبرکشته تصفی پنجاب پرخمار آ در میرا-ا دعمر منجا ب مین<sup>۱</sup> ن دندن منید کے بُوستے اس کا کی حکورت تھی۔ انٹیوکس کو مجا رہے کی مجراُت نہ ہوئی۔ لہذا اللہ رک دائیں گیا۔ گراُس مللے کے ذریعہ ستے تا حدار مغرب کواتنا فایڈہ خرور حاصل مہواکہ منبدوستان میں یونا نیون کا افر حنیدر در کھے لیے تی تم رہ گیا۔ اِسے بعد شکاری م مین ماخترے باوشا واردا ٹوی تس نے بنجاب الشاہ باخر حمله کمیا۔ اور بنی ب مین قدم ر کلفتے بلی جنوب کی طرف رُخ کمیا تو شهر شیا له (آج کل کے الاصلہ-حیدر ابا دسندمد یا بون کیے کر در یاست الک کے وہانے تاک برا بروشمنون کو ست و تیا ۱ و رفتی کرتا حلاکیا - حب جنوب مین سمندر سنے اس کار است، ردک یا فسشرق كى طرف تحبيكا اور كي اوركي اوركيرات برحملة ورموسف سے ليے زم دست نوجين ان لین اس کے یہ فتو مات غیرمتقل نستھ ملکہ اس کے بور بھی یہ مفتوحہ مالک

س کی نسل کے قیفے مین رہے۔ چاسخیم اس کے جانشینون کے نین ڈراور آپ اولی ے مزیر لیاری م کار نیجاب وسینده برها دست کی - بیربی نانی و باختری هکوست سال هٔ کوره مین دریم دبریم کردی گئی- گراسی سلطنت سے نکلے اورا می سے بنائے <del>ہو</del> تا حدار میلی عدری قبائل ہے کی ابتدا تک پنجا ب ۔ وا دمی ایک۔ اور کابل سرخالفوٴ متهوی دان استفرون، تھے حس کا نبوت ان کے سیکون سے ملتا ہے۔ جو ان مما لک مین شکلتے

یہ بھی تیہ حباتیا ہے کہنگلہ ق م کے قریب ز مانے مین تھوی ڈ اتس نا يك يارتهي باوشا ويض منهد ومستان برحماركيا يتحا- اور بيرهي معلوم موتا سبع كيمناله ق م نین سائدیا ( بینے اس خطا ) کی توت علا قد ننجاب بیرغالب تھی ٰ۔

جِيني موخ تليمته من كريوتي لوگ (حاط) جومملكت حيين اورتين ستاك (آسمان سے باتین کرنے واسے میمالے ون) کی مهبت سی زمین پردکومت کررہے تھے

انھدین سن اوگون نے کنیر التعداد خوشنر ایون اور شری شری معرکه آرامگون سے تع وہان سے نکال باہرکیا جا طے لوگ اس طرح دیان سے شکسسٹ کھاسمے ہلا وکمن

میوئے تو اُن سے بڑے ٹرسے گروہ ا فغانتان اور نپی ب مین دریا سے سندھے

کن رہے کنا رہے روٹریسے - میان روکے انحفول نے چندروز مین اُسی توٹ سیلہ اُکی رَ کر حبتِ الشنالة ق م مین منّا لِرُون کے ہاتھ سے تکسلا کاراج تھیین لیا۔ خیانخیراب اُطنین

ا قوم کے با دشا ہ آئیس ادر ارمی لی سپس اِس پانچون وریا والے ماکب پڑھکمران تھے

اوراً ن كانر مانداس خطاكا زمانتصوركيا جاتاب-ان خطائی بادشا بون کو آخرسند وستان سے ذہروست راجہ وکروتیا

( كرماحبيت ) في ملاهم من علاقهُ نبجاب سے بكال باہركياء كار اُس كى وفات

ا بعدی سائدین لوگون مینے اہل خطائے ایک شنے گروہ کا بڑا بھاری سیلاب أياحب في ساري بنياب برتفرف كركه ايك منيا شابي فا ندان قائم كيا يحس

كريبس إنا حدارك عيى سب كهلات تھے۔ حب إن لوگون كے زوال كى بارى الى اورسيا ب خاندان ارد کے یہ بھی سنیدورستانی میں گئے توخطا ئیون کا ایک نیا تاز و وم گروہ آمیونیا حب

الآن الك برقابض ومتصرف موسكينيس كى بادشا ہون كے خايذ ان كى بنيا و وا آكى-

س سے بعدسے بطا ہرمک وونون خا ندانون پرنبرا ہوا تھا۔کدھی سیسلوگینیہ راجا وُن سے جوسکتے پنجآب بامیآن اور کآبل کی زمین سے برآ مدموشے مہن اُن سے شِر چلتاہیے کہ یہ فا ندان پانچوس صدی عسیوی تک مما لک نبحاب پر کالفس وحکم ا ل تھے۔ ان وا تعات کی کیفیت مین صبی سیاح فاہن کی تحریب سے جربانخوین صدی عبسوی مدین نیجا ب کے پانچون دریا ؤن پرسے موسے گزر انتعاء (ورکوما واقع راجوتاً ہے ایک مندر کے گتا ہے سے جوسلیور ہ کے جا ط راحبہ کی باو و ہانی کرتا ہے (اور روبہ ہے کا ہے) معلوم موتی ہے۔

بإنجوس صدى كى ابتدامين كديمي سس خايذان كوسفيد من بينييا بيوا تيس الجهراليس وگون نے درہم ورہم کرویا جواس کا میا ہی کے بجار کھی جم مین ترکون سے ماتھ ہے

> غرض عربون کی وا تفیت کا ز ما نه شروع موسف سے مبیلے بنجاب وسبندھ ا حالات مختاف برونی اورام سے جو کھی معلوم موسکے اسی قدر ہیں۔ اِن کو ایک جگم مرتب كرك كوئى منتضبط ساسلة تاريخ فامم كرنا اسكان سيد بابرب- خصوص ارانيون کے بیان اور آخرالذکروا تعات کے اختلاف کووورکیے کو کی صیح نتیجہ نکالن · البِسِ بدسے وہ نامانشروع موتابے حس کے حالات مہین عرل مورتون اورسیا حوان سے معلوم موسے میں۔ اور اب اِس سرزمین کے اس شاہی خا ندان سے مجٹ کی جاگیا ص کرے بون نے ہا مال کرکے اپنی سلطنت فائم کی۔

> عده إس بابعين مام واقعا ت مطرى آمنينج مجنسف سيدع اللطيعة وانسا تكلو بيليا برا أنكاسه ليركير مي

## چونھا ماسب

ر استه وجم کانو و ج

چهنی صدری عهیسوی مین بن<sup>د</sup> هر کانشه آلور (ر در ) سند مد مین س نهامیت بی آر استه دیبارسته شهرت*ه و اس مین عالی شان قصرو ا* یوان <u>تی</u> هے - ا در <del>در یا</del> راجهرس العهران (منده) کے کناسی آباد تھا۔ اِس شہر کا راجہ ایک زبر دست تا جہ ارسی سرس تھے۔ ئسب سے باپ کا نام ساس ہی راست تھا۔ دولت سے راحبہ کا خزا مذکھرا ہوا تھا او اس کی عدل بردری کے ایک عالم کوا نیا گرویدہ نبار کھا تھا۔ اس کی سلطنت پر د طرف دور دور تک تھیلی ہوئی تھی اُسٹرق کی طرف را جبکشمیری سرصدسےسرهدملی تحى مغرب كي طرف مكون تكس مبنوب مين مندر رئة الورشمال كي جانب كوسبتاك

منسرالور منسرالور

اس را دبه فے اپنی فلم وکو حیا رصو بردار اون رِیْق کی کرر کھوا تھا جن میں سے كيك صوب واربيمن آبا ومين ربيًّا تها- اورقل عدجات نيرول - ويتل - ويا نر- لكها ورسمتم اس کے عالم قے میں تھے۔ دوسرے صوبہ دار کامستقر سوستان تھا حس زىرىمكومىت بلاد توقوعد يور ( لېزد معيد ) حبينكان ا وركوسمېستان روجيان (روز ) ا ور حدود مَرَآن تك كاعلا قد تقعاء تبيسرا صوبه وارتعلعه لاست استككنده اوريا تبيامين رستا تحفافجا قلعه جات المواَرير اور فِياتِج لِهِ رسك نامون سے مشہور تھے۔ 'لُووعد لِوْرسے ياس كى لسين إس صوبير و السكيار برهكومت على بحيد تقصه صوبه واركا قيام شهر مكتا ن مين ستا ے یہ نام مختدہ ن وضعول ایسین نظراتما ہے مسعودی "الرور" لکھتا ہے۔ ابن خود ازبر العرور" ىتباتا ہے۔ أسطىٰ ى ائي جَابِر «الروز» مكين اہب اور ايب جاً بنر الروز» اشكال البلاد كالمصعنف ا كيب حبكَرُ الدورُ ا دراكيب حبكُرُ الرورُ بنها تاہے - ابن حرقل نے"ر ذر " اورُ الروز" لكھا ہے - اور بي وور " لكحقاب - مراصدا للطلاع مين الرور" لكهما ب وإس شهر كم كلفنار كفكرا ورخيرلور مع الرا مين موجدد مبني- اور الوراي سمي نام سے مشهور مبن - (الفنسٹن مسلم ي) من انڈيا) عمعت به حدود وحالات ا ورنیرحج امورلع رسیان کیے جائے میں گڑیج نام سے لیے کئے مہن جج ع بی سے شرحبرکیاگیا ہے اور محمد مین قاسم سے تعوّٰ رے میں دنون بعدی تصنیف ہے -

تها اورتبکہ- برمها پور-کر ور- اشہار- اور متھابس کے زیر حکومت تھے۔ اور اس کا علاقه تشميري سرحدتك حيلاكيا تفافحود راجه كامركز سلطنت شهراكورتها اورملام روان - قیقان اورنیریاس اس نے دانی نگرائی مین رکھے تھے۔ انیے راج کنورون کو اُس نے فنون جنگ سے بخوبی واقعت کی تھا الش نرادے الطائي سے ليے انھين مروقت تيارر مكتا تھا- اور سرقسم كاسامان حناك اسلم ادر کھوڑے اُن کے سابیے موجو در سنے تھے۔ کومشش کرتا کرملکی فہمات میں ہے شتی نبردآن ما کئے کے لیے پہیشاد فرور شربای مواکرین۔ تاکید کر ناکہو ہ ر عایا کو را منی رکھیین- اور جاہجا عالی شا ن عمارتئین تعمیر کایا ۔ سلطنت میں فتہنہ مجوا ور ابا غی لوگ نر تھے کہ تھا گئے۔ بیدا مون اور رعا پاکے اسن وامان مین خلل مرسے يرامن وامان ايك مرت سيمة قا مُرْطِيلاً مّا عقاكه ماكمًا ن باوشا ونيمُروثركي فوج الراينون نے حکہ کیا۔ اور اُس کے نشکر نے فارس سے بڑھ سے مکران کی طرف تدم مربعاً آگا ملہ۔ سى بىرس كۇغنىيم كى چۈچۈكى كا ھال معلوم نو ا تو آگ بگولا بۇگيا- أوركم بنایت بے بروائی واطمینان کے ساتمونوج مے کے اُروسے روانہ موا- دونون اشکرون مین ارا نی مهوائی آو دونون طرف سمے مها ورون سفے السی شجاعت سے کامرلیا ئە دونون دىفون سنے مهبت نقصان أعظايا۔ ميدان كاپيرزنگ ومكرسے ايرانی نوع نے مان بر کھیل سے آیا سخت حمار کیا۔ جبس کی تاب سنده سے سیاسی مالا سکے میں ا الباك كورس موك. مرخودر اجرسي مرس اسي طرح وشمنون سے سامنے سيدان الى الك الك الك كھڑا جوسرشجا عت وكمعا يا رغهه لڑا ئى قبيع سے شروع ميو ئى تھى۔ اوراب رومير كافت تقا- ناگها ن ایک شرمیام قضا کی طبح را حبر سے گلے بیر طیا- اورهلقوم کے اندر اُر اُر اراجہ الاگ آئیا- اُس کے گرتے ہی باقی ما ندہ نوج بھی پرلشیان ہونے کھا گی-اور ایرانیون نے الیسا تعاقب کیا کدات موجانے تک سندھیوں کو رکی رگیدے قتل کتے رہے۔ 🕰 حبس طرح به مندی معاوم بوسکتا کرسی مبرس کا خامذا ن کس وقت سے حکمران کھا ا واق خودكون ادركس خاندان كأتقاأس طع يتعي منين معلوم بوسكة كدبادشاه ميروز سيكوك نا مدارمُ ادسے حس طرف سے ملد موان سے اغواز ہ کیا جا سکتا ہے ساسانی تا مدار محر داد موگا مت تاریخ معصومی عسه ج ناسر-

نشاه فارس کامیانی وسرخروئی حاصل کیکے اپنیے علاقهٔ منیروز مین والس أُ وصر شكست نور وه سندهي مفطروتيران اِس قيامت خيرسا كخے كى خربے كے شهراً لور مین واَخل ہو گئے۔ را حبہ البیہا ہرو ل عزیز تھا کہ ہرطرف نرم ماتم مرتب ہوگئی۔ ا دحیب سینہ کو بی سے فرصنت ہوئی تو درزا وائمرانے مرحوم راحبر کے بیلیے رائے ساتہسی کو آبا کی گرتری پر جمایا ۔ در ہا رتحت نشینی کے ساتھ ہی لمیش مشرت سے شادیا نے بجنے لکے ۔ اور سرخکبہ نرم طرب حبع مہوگئی۔ را سے سامہسی مسندنشینی سے ایک سال بعب اش کامزیر المک سے و ورسے کو نیکلا۔ حبا ن کوئی باغی وسرکش ملااُس کا قلع وقمع کردیا۔ اور م المرمين الحمينان ما صل كرك الورمين واليس اياميك

راسے سامسی کے معما حبون اور دربار دار ون مین رام ما ماکیشخص کھا اجوبٹرا عاقل ووانا تھا۔ گ<sup>س</sup> کی فضیات ووانا ئی کا <sub>ا</sub>شرر احبر کی سیارٹی قلم ویرٹیرا موا تھا۔ اور درباریروہ اس قدر حا وی تھا کہ ملا وساطت اس سے ندکوئی شخص را اہ کی ملازمست مین و افعل مع و سکتا تھا ا در مذہبے اُس کی منطوری سے برطرت کیا جا تا تھا۔ غوض عتم اعلے یا وار المها می کی ومرداریان سب اس سے ما تھ ملین تھیں۔ سے سامسی کوائس کی بیاقت پراس قدر بھروسیا بھاکہ اُس کی راست با زی مین تھی شک وئٹ بہ نہ کر تا بھا جنانچہ اسی کی مبدار مغزی پر تھروسیا کرکھ راجب تمييشه محفل طرب مين معد فِه ف عيش رستِها- ( درحب كو يي البح معامله ميشِ ٣٦ ) توسيدار نغروز بيرزآ م عل مين ها غرمو بحد عرض كرننا اور بعبز شوره الحكام حاصل كرتيا-وسرروم امک ون دربا رکرر ما مخفا مراس طرسے نیشت ا وارلائق و فالک لُوَّلُ سا سنے مو د ب مبھیے تھے کہ ایک نمامت ہی خوشرو نوجوا ن حا ضرور با رمبوا۔ ا وس حیند ہی ساعت مین س نے فیصاحت و بلاغت اور ذیانت وطیاعی کا البیا جو، وکھا پاکہ تما م حا فرین عشی ش کونے۔خودر ام بھی اس کی منرمندی پرفرلفیتہ ہوگیا وج كارتبا الدوراس كانام توجها-أس في كهامين مسيلاج نيدت كابنيا مون- أورميرا نام جيم ب اُس کا با پسٹیلاخ اُس عہد کے سنہور میڈ تون مین تھا۔ اور اکثرا بل سندھ اُسٰ کے نفنل دکمال کے مقرف تھے۔غرف رام نے جے کوانی صحبت میں رکھ لیا۔ اُس کی ے بیج ناسر

قا ملبیت کے مناسب ایک اعلے عهد سے سپر ممتا زکر دیا۔ اور اس کی و انتشمندی کی اا اُسکی ہردار ب<sup>و</sup> با تون سے نائد ہ اُ کھانے لگا۔ حبندہی روز میں بیج رام کا نائب اور متدب گیا۔ بھے کی مردل غرنری نے حنید ہی روز مین یہ حالت کردی کمر ملک بھرمین تما م لوگ اس خ دالدُومشيد اتقے اور كو يارآم وزير كانام سيم ن كے صفح ول برسے مرك كيا۔ يونين - ج كا قبال روزا فزون ترتى كرن جاتاتها كراتفا قاً وزير رآم بيار بوكيا- اور أس ك مُاحِب فراش مونے سے زمانے مین علاقہ دئیل سے کوئی فٹروری تخریر آئی۔ اور دنونک وزبر کام کیسے تا بل نرتھا لہذا و و تحریر خودراجہ سے ملاحظے مین بیش کردی میکی سب عاد ت حشن طرب مین تقا- اس صحبت عیش کوهیو در سے ۳ نا گرا ن معا<sub>م</sub>م موا حكم دياكه بنج حا فرمومين أست حكم لكهوا دون كا- اوررا **ن**ي كومبردست مين مبوهانے كاش<sup>اره|</sup> بم كاءوح بیا۔ ٰرا نی نے کھا" بچے ایک برہمن ٰہے اس سے پروہ کسیا ہے بچے کی وقعت اُ س سے دُلْ مِين اِس قدرْبِهِي مِبولَى تَقى كَهُرا حبهنے ٱس كَيْ تُجُويز بھي منطور كُر كى- اور حج اجازتِ باریا بی ہوتے ہی رانی سے سائنے آسے مودب کھڑا موگیا۔ اِس سیلے موقع پڑم س را جبرے احکام کی تعمیل الیسے ادب وشائسگی سے کی کدرا جبر نماست می مخطوط موا اور سے سروراز فرما کے رخصدت کیا۔ اور عام اجازت وسے دی کہجس اُونی خروری امر بیش کیا کرے ہے تکاعت محل مین حا غرم وسے عرض کرویا کرے۔ ابرانی سے سامنے وہ آنے جانے لگاتو اُس کی مورت اوراس سے حرکات دسکنات کا وہی جا دوحس نے سیلے وزیرر ام او رخودراجہ ملکہ ساری علیا پرانژ کیا تھ را نی کے دل بریمی انڈ کر گیا۔ دل ہی ول بین اُس بر فرلفیتہ ہوگئی۔ اور فَعَيْدً وَى عَسِيج كِي تعلقًا ت نا حِائِزًى خوابهش كى - كُرْجِج نے كىلا بھيجا ميبن بيمن بول ا در رہمن سے کیسی کوزنمکی منین ہوسکتی۔ اِس انکار نے را نی کی ''تشع شق پر اور تیل موال دیا- وه زباده گرویدهٔ و دلدا ده موگنی در مبتیا بی کے ساتی مبت و نون تُکُ آ فراق مین چیلتے اور تراسیے گزری - میان تک کدر احبر ساسی بیار مہوا۔ بڑے بڑے بيد حمع موك مُرسب علاج مين عاجر آگئے۔ حب ر احبر کی حالت زياد ۽ غير بو کی الورانى نے جے كواندر مكوايا اور كها دواب را حبركا وم د السيسين ہے۔ اگر تم اسيدوا، ألاس كي تحنيج کرمیری آرز وبر آئے گی تو مقارے لیے تخت نشینی کی مذبیرین کر دن- اور اِسی پر الکاسب

سرسے تھوارے تعلقات کا فیصلہ ہے " جے سے قدم کواس موقع بر لغرش مرد کئی۔ دنیا کج س ف فول منطور رايا- اورساته سي رأ ني في سن مركارون ا ورج بدارون كو اطلاع وی کنهٔ کل مهارا حبرور با رکرمین عصے "ادر اسی وقت را حبر کی انگو تھی اُ ٹار کے چھے سے ہاتھ مین بنما دی۔ کیر اُسے محل سے اندرا کی کرسے میں جھیا رکھا۔ دوسرے وُن دربا کے موعورہ وقت برحب وزااؤاراکین سلطنت حا فرموے تورانی نے امان با لواطلاع دی که مهاراج منعف کی وجه سے با سرمنین آسکتے ۔ ا درهکم دیتے مین ک<sub>و</sub>سینے چھکوا نیا جانشین مقر کیا جسے *سندسے طور ب*را نٹی انگر عٹی دے دی ہے۔ اس ملم کوتا م ایل دربار نے بغیرسی عذر سے تسلیم کرایا۔ اور جے سے آگے سامہی کی بنا اسرنیار تھیکا ویا۔ اس کے ووسی حارر وزیب رراحبرنے سفرا خرت کیا۔ گرانی نے اتبل س كراس خركوشرت بوج كوملاك كهادداب تم كياكت بو وقت آكياك تجھے عذا بہج اِن سے نجات ملے "ج سنے کہا" جوآ پ کی مرحنی مو م مجھے کسی احرمین عذر منین <sup>یو</sup> را نی بونی «راهبر سے کوئی اولا د توہے منین - بان اعزا و اقارب میں جوانیے حقوق مبنیں کرکے تخت و تا ج سے دعو بدار ہوئے۔ اِس کی مذہبر میں بہت اسانی ہے۔ لرسمنتی میون <sup>به</sup> میرکند کسے رانی نے ہے ہی سے ملے ہوتی وسلاسل منگ<sub>و ا</sub>سکے - ا ورحرم مسسر اکی مختلف كوئفرلون مين المغين اسطرح بانتط وماكهسر كو كفرى مين طوق وسلاس ایک جوٹر سکھوا دیا۔ اس کے مورر احبہ کے سرسرعز نزیکو جو مدار جھیج سے مُلوایا کُرُ مہاراج نے آپ کو آخری وصیت کرانے سے لیے یا دکیا ہے ؛ اس طرح خاندان شاہی کا برکن یہ اُ میدر ل مین کیے موسلے آنا کہ مین ہی ولی عهد منتخب ہون گا۔ مگر میان آتے ہی ایک لو کھُری مین یا بزنجیرکر دیا جا تا۔ اِس **طریقے سنے جیکے ہ**ی جیکے ر ۱ جہ سے بیاس غرنیزج سر سب الریتھے کرفیا د کر ملیے گئے۔ اب مرت وہ دُورسے غیر قابل لی ظراع ارجا جوغربیب و کم حومسلہ تھے۔ اور وولت مند کھائی ً بندون سیے حسدر کھتے تھے۔ رانی نے اُن سب کو مَلِا سے کما « محمار سے سب رسمن گرفتا رکر ایسے گئے۔ اور کھیں ہوتع اور ا فنتيار دياها مّاسي كم أن ك كُفرون كولُوٹ لو" و ، توسيك بى سى كھرے موكے تقبے رانی کا اشار دیاتے ہی اسیرشدہ اعزامے شاہی کے مگھرون میں گھٹس براے ا ورحها ن تك يُونا كيا يُونما- اس حالت مين حبك شهرين كشس في موتى تقي را حبر كي

لاش علائی گئی۔ اور اُس کے نعبہ جے راج پاٹ بربلیجھ کیا۔ اُس کی مخت نشینی کا برس ساب سے دہی بڑا یا گیا ہے حس سال کہ حفرت مرور کا کنات معلوم کم سے ہجرت فرماکے مدنیے مین تشرلف لا کے۔ اورسنہ صوبی شروع موا یتحت میا بیچے کے اس کے سب سے سیلے رانی کوحبن کا نام سوتھبن دایو (دایوی) تھا ا نیے عقا مین سے کیے رانی بنایا۔ عبر احبر کا خرا مرکھول کے نوج کو انعام واکر امسے سرفران لها- اورسب كوانيا كرويده بناكياس یہ خرسشہور مبوئی توشہر مجھے تور کار احتجرت حب سے راہے ساہسی سے

ترات تمی درانت کا وعویدار موا-را حبر فهرت ایک بلری فوج سے چرص یا۔ اور جلیسلم مین مهویخ کے را سے جہار لکھا (وتم ذات سے مرسمین مہو سلطنت سے تم كما علا قدَّ ؟ معركةُ حبّاك كيتهلكون مين عهرنا محمّا راكا م منين - ا در المعين وجو ه سف الأهبسرت

مین بختین صلاح وتیا ہون کرالرا کی سے بازاکو اور کوٹنے مین بیٹھے کے اپنے زاتی کاملہ کامون مین شنول موا وج نے مرخط سے حاسے رائی سوتھیں ووری کے سا سنے ڈال دیا۔ اور کھا'داب بتا ؤکہ اِس کی کیا نتربیر کی جاسے ہے'' را نی نے کہا'' اِس کی تیآ عور تون کے پاس مندین ۔ تم سے اگر سے مجے مقابلہ مندین موسکتا تو لومیری سیا رہی تم با ندُه لوا درانیے کٹرے انجھے دو کہ مرد وابن کے نکلون اور وشمن سے مقابل<sub>ب</sub>ار <sup>ن</sup> ائبی اس طعن آمیر تقریر میررا سے جے کونسپدینہ نسپدینہ و مک<u>ھ کے</u> دانی نے خو دہی <sup>ا</sup> سسے <u> بمجها ناا دراً س کا حوصا به برموها ما شرق ع کمیا که اب محصا رسے قبیضے مدین بے شمار دو ا</u> ۵ بر تمیزون کی حکومت کا کل زمانه سه ۹ برس ترایا جا باسے ۱۰ ورچونکه اسی سال محریرتیا س کے مقاسلے میں راجہ وا ہرہاراگیا لہذا مورخین سنے جھے کی تحت نشینی کا **رس اسلمو** قر† ر ے دیا۔ مگرسا تھ ہی ہوئی کہا گیا ہے کہ مہ سال جھ نے۔ ۸ سال ام س کے وارث تخت حیارت ا در ۱۱ سال داررنے حکومت کی رحبس کا مجرعی زمان مرف ۸۱ برس بوتاہیے۔ اسی دستوا ری لود کھے مطرابلیٹ نے تحقیق و تنقید کے بعد بیرے قائم کی ہے کہ بچے سلمو میں تحت مشین ہوا ے اس راجہ کومیرموعوم جے بور کا مصنف تخفۃ الکرام میتیور کا اور چج نا مہسین ایک جگم جی تور اور دوسری حکیہ ہے 'پور ککھا ہے ۔لکین اس میں کشبہ سے کہ میی فیپتورا ورجے ہور سبن ماكوى اور ان دنون اس تسم كلعبس نام سندهدك س باس يمي على مبين -

ہے اُسے نکا لو۔ لوگون کورورلا رُ-تم سے میر فیا منی ظا ہر ہوگی ترسب لوگ مُتھا ر سے خیزواہ اورجان نٹارموجا می*ن سے <sup>ہا</sup> رانی کی <sub>اِ</sub>س صلاح شے مطابق ج*ے نے سروا را ل افوج کو مگلاکے روبییہ دیا توکل نصسرا درسیا ہی اُس کے جہندے سے بنیجے لڑنے اور جہان دینیے برا ماد ہ ہوگئے۔ اس طریقیے سے نوج جمع کرکے راسے چ دسمن سے مقابلے کوروانہ مہوا۔ آلور کے قرب وہوا رمین حبیب و ونون لشنکرون کا سیاسنا مواتورانا فهرت نے بیا محبیجا کہ بندگان خداکی جانین لینے اور نوج کے کیڈا سنے سے کیا حاصل ہو مین اور تم میدان میں مکل کے زالین۔ جوابنے حراف کو مار دہانے وہی راجہ سنبے "بچے سنے شرما نگر می میتجویز منطور کر ای- اور جان بر کھیل کے بید ل سیدان رزم مین آیا- او معرسے راناً مهرت بھی یا بیارہ اپنی صفوت محل سے آیا- مگر جے ا مربت كالكيف فاوم كواشاره كركيا عَماكة المبته آمسته سرا كموارا ويسك ميرس باس احاً فأ ماراهانا الب ودنون راجه ابني نوحون سے دور تھے۔ اور الرسف كى شار يان كررسے كھے كرنگا کا گھوڑ اکیرنجا۔ مگوڑسے سے آنے ہی عجب بھُرتی سے جع اُس کی میٹھے ہرسوار مہو گیا ا ورتحبه بط مستح ر انا فهرت برتلوار کا البیها تحبرلور با تحد مارا که اسی ایک و ارمین اس گ کام تما م ہوگیا۔ رانا کی نعیج محماً گی۔ جے نے تعاقب کیا۔ اور دشمنون کے مہت لوگ ِ ت تيغ كيي اس فتح ك معبد الورمين برمي خوات ما ن كالكين مازار أرا استركيك اورمرطرت سے مبارک سلامت کے نوے مبند تھے۔ اس سے بعدرا سے بچ نے انبے کھائی حنید کو اما*ٹ تحییر*ی فرمان کے درایعے يه وارالسلطنت آلوركا حكم أن مفركياء بجراس مضمون كالمك فرماك ما فذكيا ئەبىدا ئىچنىدىمىرا نائب ہے۔ مىس كاوزىرا درىشىرسلىلىنت تورىقىي من تھاجىس أس في مبت سه أمورا فيول فكم انى وحبامنها فى كيم متعلق در ما فت كرك مكاب ی اصلی حالت بو تھی۔ تو دھی من نے سر منیاز تھے کا سے وہن کیار و اسٹیر حہاراج کومہیشہ ازنده وسلامت رکھے اورسارے سردار صفور کے تابع فرمان رمین - برمل مرتب وزبراد دین ایک مهب مثری سلطنت کی حثیبت رکھتا آیا ہے۔ اُس دُکت بھی حب وو آنج کے ملیے سی مرس کے تبضے مین مخا- اوراس وقت تھی حب ایرا میون سے شکست

ہدنے کے بعدر اجر ساتہسی تخت نشین مواہے " بیچ در بر آو رمعی من کی زبان سے یہ مود با ناجواب مُن سے خوش مِبوا۔ اس کی وا نالی کی تعراف کی۔ تھیر *سرطر و بع*ے جمع کرنے ہے لیے فرما ن جیجے۔ مختلف م**ی**ا مات پرعا ملون سے اعامنت طلب کی۔ اور ایک کشک برار مرتب کرسے مشہور کیا کہ میں سنِد وستان کی اُس سرحد برجا وُن گا صر مرتز کو <sup>ن</sup> ی سرحد ملی موئی ہے۔ بخوی نیڈ تون نے ایک مبارک مکٹری مقرر کی اور اُس مکٹری وہ نوج کو انبے زیرعلم ہے کے دار السلطنت سے چل کھڑا موا۔ تعبت سی مزلین کے کرکے قلعُہ یا تب مرہمونی حودریا ہے تیاس کے کنا رہے تھا۔ یا بیا کے قلود ا نے باہر نکل کے مقابلہ کیا۔ اوا ائ مین حب مهبت خونریزی موھکی آر اس نے عماک ے قلعہ میں نیا ہ لی-اس فتح سے میررا سے وج حیندر وز تاک میدان حنگ می<sup>ں</sup> یه زن ریا- اور قلعه کا نهاست سختی سے محاصره آیا- محصورین کوجب زیاد دسختی سے ایابا کی نتے-القدر ااور كمجه كما ن بني كويمي ندر ما تواكب رات كوصبكه سرطرت اندميرا عما ما ہواتھا و ہسب کی غفلت میں قلور تھوڑسے تعبا کا اور اسکلندہ سے قلعہ میں مہوٰ تح کے جان *تی* گئے۔ قلوآسكلنده بآبياك قلوسي عبى زياده مقنبوط تحما جبب جح كے عباسوسو نے اطلاع دی کدننیم آسکلندہ کے قلعمین ہے تو ایک نائب کو تا ہما ٹین تھوڈرکے روا مذہبوا-اور آسکاند ہ کے سیا ہے میدان میں جیمے وال دیے۔ اس قلعہ مل کی ساحب انرشخص تفاحس کوامل نوج اورمغرزین ایبارمبرا درمهت برا صاحب<del>س</del> نیال کرتے تھے۔ ج نے اُسے اطلاع دی کہ اگرتم یا بیا کے را مہمبتیرا کو گرفتار رلو با مارگرالو تو مین اسکلنده کا حاکم تم می کوتسیلم کرلون گا- ۱ وزنگعه با بیا <del>یمی کما ک</del>را اسکلنده تَبضّ مين ديديا جاسے كا۔ ساتھ سى اسى ملفنمون كا اماك فرمان تھى نشكرمنى شاكا كا كى فتح وبا- و چھف ان طمعون مین آسے رافتی موگیا۔ کفالت کے طور پر اسبے بیٹے کو رہے جے کی *خدرست می*ن مجمعیدیا۔ اور خودرا جرحیتیرا کے در بار مین جا کے السی خورشا مر<sup>د</sup> رامد کی با میں کین کہ اس کا معتم علیہ س گیا۔ اور حبوت و خلوت میں بے روک وک نے اے جے کے پاس میروا۔ اِس فدرست سے ملے مین راسے جے سے اُس کی

بله ی عزت کی - لطف و تهرما نی سے میش آیا- انعام واکرام سے سر فرار کمیا- ا وزو وخر والى قلعەم *قرىر د*يا-إن عنا ميون كاينىتچە ت<u>ىساكەر شىيفى لىلىكىچى زىدگى كھرس</u>ىرتالى شکلیند ه کی عهرسرکیسے راسے جو شکتہ اور بایتا ن کی طرف بڑھا۔ مہا کی کیم مروار تھا جور اجبر سیاسہا سے قرابت زار دن مین تھا۔ تیرمخص ایک ٹری ملکت ہر قا بھی تھا۔ اور اُس کی قوت وُ قالمبیت بھی کسی سے کم ندھتی۔ حبب اُسے راسے چے کے ملے کا حال سعاوم ہوا تو الدھ کے آگے آیا۔ اور داریا سے را وی کے کنا ر انصمه زن مو گیا-أس كا مجفیتی شو سے ال سبكت سے قلعه برستصرف تھا جوملتان امشرق جانب دا قع عنا- مین مشوہ ول امک زمر دست بشکے کے را ہے ج كے مقابلے كو آيا- إو هررا سے بي ورياس بياس سے كنا رسے ايك كييے مقا ف برحبان گرمیون مبین دریا یا یاب موحا با کرتا تھا تھ او تین مینے تک بایا لی کے ا نتطار مین طیار ۱-جب و ه وقت آیا زور ما یار موسے قلعهُ تنسکِر تیر میوسیا۔ ۱ در سُوہے ول سے ایک لڑائی ہوئی۔ جے کے اقبال نے سُوہے کول کوشکسٹ دی تو و ه قلعدمدين بنيا ه كزين بوگيا- ادر چ كيدنشكرف ما صره كرليا- سندسي ر وزمدنج هورا تاب محامره مذلا سك - آخر سوس ول اس قلعه كو هيوار ك مكل كيا اور ملتاك مين مناه الی-اس کے بعد بچے نے سکت برقب ندر آیا۔ و مان سے یا بنج بزارسیا ہی قال کیے اور لمنان بر الهبت سی رعایا کداسیرکیک لونڈی غلام بنایا ۱۰ ب ملتان نہونخ کے ان سب لوگون النف را وی کے کنا رہے حما ایکیا۔ اور الله ائی کی شیاریان کین یک راُن ولون را وی شی مَلْمَا إِنْ سَكِ كُوبِهِ تِهِ مِنَا مِنْ إِنَّ إِنْ إِنْ الْدُولِدُ كُوفَا مِنْ سَكِيدٌ كَا الْمِيرِمِ قركيا اور فود ملتان کی راه کی۔ ملَّان مین اگر حیر تجبرانی ابروست لشکراور با تقیین کی صفون کو سیا تھ عب سركت عالماً شهرسكم ود موكا-عدم جے نامه كيمصنف كا يولكھناكر جے نے على الدولہ نام ايك شخص كوها كم مقركيا حيرت ألكيز ہے۔ غالباً یہ کوئی سنبدونام سے جوعری خراد بر عیر صحک علاء الدول من گیا۔ ور نراس عمار مین

اس تسم کے نام کا مونا تواور بات ہے یہا ن کوئی شایداسلام کے نام کا مونا تواور بات ہے کہا

ہے سے مقا بلہ کیا۔ گرایں کو کیا کرتا کہ جج کا کوکب ا قبا ل ملبندی برتھا۔ انخام سی م ت کھاکے قلعمین محصور موگیا۔ مگر محمد رسی کے ساتھ ہی ر احب مشمیر کوخ لکھاکہ ایک بریمن آلوریر قابض موسے وولت سندھ کا تا عدار بن گیا ہے۔ محجومین مقاسلے کی طاقت منین- اور نہ کو نئ او*ر نسب*ردار اس وقت کاب<sup>م</sup> س سے مقا دمت لاسکا ہے۔ اب اسی مہمن چے نے آکے ملیا ن کا بھی محا عرہ کر لیہ لهٰ ذاآب سِي مد وکیجیے گا تو سه آفت دور مو آئی ور ندخیریت منین ۴ بحبرا کی مالفید ہی اسى زمانى مىن را جېكشمىرنى سفرا خرت كىيا تھا- نابا لغى بچەاس كى تخت پرىجماياً تھا۔ اور باغی وسرکش اطراف وجوانب میں پورشین کر رہے تھے۔ یہ خط مہو نجا آ دزرانے جمع میوکے میرائے قائم کی گڑاس زمانے میں حب کہ خودانیے ملک کا بن ان مشکل سے تم کسی قسم کی کماک منین وسے سکتے ہے۔ اس مفتمون كالخط حب در باركشمير سے بحراكو ملا تو ما يوس بوسے أ بچ کے باس بیا دہمیا کہ اگر ہے امید ہوکہ میں انبے سرا ہیون اور حمالہ تعلقیں کے ساتا ہمان سے نکل جانے ریا حا دُن گا اور تا وقت کر کئی محفوظ حاسے نیا ہ مذیلے <sub>ب</sub>ن چھیڑا حاک<sup>ی</sup>ن گا تومین قلعہ خالی کرونیے پررا **عنی ہون۔ بجے نے** اِس درخو <sub>ا</sub>ست منظور کرلیا۔ بچبرا انبے متعلقین کو ہے کے عیلا گیا۔ اور جج ٹما مرانی ومسرت کے ، ملتان مین داخل بوا- اور بیصوبه تمهراس کی فلمرومین و اخل موا- جج نے مندر دیوتا وُن سکے آگے سرارا دٹ تھکا یا۔ نند را گئے چڑ میا گئے - ایک طحفاً کو وا بی شہر مق اور اکسے طریصنے کی میاریان کین- بحبراتے مغلوب ور ملتان کے فتح سبونے سے جج کی البی دھاک مبھاگئی کرسرکشون کے حوصلے نسبت بہوگئے۔ بربہا ہد۔ کرور اورانشا ہارسے حکم(نون سنے سرالماعت حجه کا و یا- ا ب وه *آسگے بلر حسکے عار* و دکٹرا ادرکشمیر کی طرف میلا<del>رث</del> مین کسی را حبرنے فراحمت مندین کی۔ حبان مہونجا لوگ مطبع و مندقا دیاہے ۔ آخر عا کے جاتے جاتا شاکلما کے فلمہ میں بہونیا جو کمی سے نام سے شام رقصا۔ در سند دیستان کی سرحد مرد و اقع تھا اوج اور الیان ایک سینہ تک بڑا و کڑا ہے بڑار ہا ۔ کردونواح کے تعبق سروارون کو مدخو اہی ایک ایک منظ سُرُشی کے جُرم میں سزامین دمیں -ا درانبے حفظہ سے کے نیچے ایک طبری کھباری نوج جمع الب-لرلی عمراس علاتے کے سروار دن اورع اللہ معمعا برے کیے -اپنی سلطنت کی

یا دمفیو طاکی-اورایک حشیمے کے کنارے پرجونیا عب کملا یا تھا اپنی فلمروا و رخلکہ ه ورمیان مین سرحد قائم کرنے کے لیے دوٹرے درخت نفسب کرائے ۔ اور اشنے ومهن محمرار با کروه دونون درخت طریعها ورم ن دو نون کی شاخین كشميركي طرف انبي سرحد فائم كرك جح والسلطنت الورمين والبس ايالور ِ مِنْسَة سفری تحکن م*نا نے کے لیے* ایاب سال تک دمین تغییر ہا۔ اس زمانے میں فوج ورسامان ركسدهي كخوبي فراسم كرلياكيا تفا- كمفرى عشرتون كالبورا لطف تفلي علي ببريج الوالغرى نے مہلومين گدگدايا۔ وزير بريه منشا في سركما ككشميري جانب توسرحد كالي انتفام ہوگیا۔ ادرکسی کوسکرشی وسرتا بی کی مجال منہیں ہوسکتی ۔اب میرااراد کہ ہے کہ ب وجنوب جانب توجه کرون<sup>ی</sup> وزیرنے بادشاہ کی بلندوملگی وستی می کی تعریف کی اور کمادر بے شاک اور مرکے لوگ کہتے ہون سے کرر اے سامہی ر ما نے سے آج تک الیبی بے بروائی سے کہسی نے ہم سے خراج تھی مندو بھول ار به عروض وزیر سے مشور ، نیتے ہی قلعیات سیو<del>ر</del> تان اور او و آلور کی طرف کوح الما اسيوستان مين منانا م اكب حاكم عقاء وج درياس سينبه سي أترك مرهيا کی طرف روا نه بوا-حبان کا حا کم تحدید رگو تحیا تی نا مرسی نا مورتخف کا یو تا تھا۔ ا وس شرنا ناراج اس كامت قرحكومت القاديس وبان كلوكسوتس كت تقد - چون وسی سے فلعہ بی حملہ کرکے قبصنہ کرلیا۔ اور ویان سے حاکم کی طرف سے کا کا کا سلا ما آها خرضدست موسے معذرت خوا ہ ہوا۔ ان لوگو ن نے خراج آ داکرتے رہنے کا عهدوییما ن کیا- اوررا جرجح کی اطاعت قبول کی-یہ مهم سرکریے رائے جج سیریستان مہونیا۔ سردار مُثّا درّتا ہوا مقابلے کو سيوستان نکلا-لٹ<sub>ے ا</sub>شکسٹ گھا کے بھاگا- اور قلع میں تخصن ہوگیا- جے نے محامرہ کیا تراہم قلعدے ایک بی سفتے مین حواس گر کئے۔ اور امان سے فواٹ تا کا رمو کے ا هاعت وحوالگی فلع سے شرا کط ملے موے اور بل قلعہ قلعہ کی کٹیا ن چے کے فسر آ میان بنجاب سے مراور ریاسے عبیام اسر مشمیر ہے جہاں یا بخ سوئے بدا فیدا كل كايك سن مل كتي مين-

تمرسین دے سے چلے گئے۔ میاہ وسیے سے بعدراسے بچان سے برصربانی میشیں آیا سی کوریان کا با دشاہ منایا- اورانیے ایک فسرکو بھی مقت رکیا ناکم اس کے طرز عمل لى نگرا نى كرتارىيى - راسى حى حندر وزىك بىيىن خىمىرزن رى دا . نى فرونسق سلطنت ق اُس نے بیان مہت شے امکا م جاری کیے۔ اِس میم کے ختم مونے سے بعداُس نے مرتمین آبا دکھے حاکم اکھیم لوہان کی ط ى- الفاقاً نوج والون النه ايك نامه مبركو كرفتا ركياج الحمم كا ايك خ مثاك نام ليه جامًا تفاحبت من سلار اجتسلوكر والبطرائي ورمنبوطُ رُلنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اچا زت دی تھی کہمیرے علاتے میں آب مبال إى جاب رسي أورسيات عبارت ظابركتا كفاكه الحمران آب كوفانداني رجداو عَلَى إِ وَشَاءِ تَصَتَّوِرُ رَا سِهِ - أَس كَ اس خط سے مَثَا تُولِي فائدُه مَرُا مُعَاسِكا مِلَا س مزیسن کوخیربا دکہرکے میندوستان کے ایک راجرکے در بار میں ہلاگٹ! حس کا نام بھٹی تھا۔ گر بی خط دیکھتے ہی راسے چے نے انھم لوہا ناکو بھا لکھا کہ تم اپنی شان وسوک<sup>ا</sup>ت اور خاندا نی نسب سے لی طرسے با دشاہ موسنے کے وعو میر ارمو یکھیے إبز- عزت - اور توت ورثهُ أبا بي مين منيين ملكه المنثوري مهاني سے ملی مہیں ۔ اس نے سلائج پر گرو کیا اور شکھے یہ دولت وعشمت عطاکی۔ اس مب سے مین ہرحال مین اسی کی مدوم بر عفروسا کرتا ہون۔ اس کی اعانت سے مین سب لطُّا مِيُون مِين كاميا ب مِوا- اور دشمنيان بِرفتح بِا فيُّ- مَرَّ مُحَقِين جِهِ مَكما ليشورسے سوا ا نيے فاندان ا درا بنی قوت بر عبروسا ہے اس کیےان سب چیزون کو لفینیا کھو ملجیو سے۔ اور سی بابرسين تقارى حان لينا عائز تمجم ابون أَكُ آكَ يرخ طلحهي اوراس كي يجهي خودروا ندموا- برسمن آما وكة ور و ار در کیر کرم موا- اور مهت سی تیمتی جانین هنا نع موسف کے نبی را تھی لویان کی ں جب بونے کئی۔ تب وہ مجاگ سے بریمن آبا دمین بنیا ہ گزین موا۔ اور چواسے آئے کی فتح مال مک مکھیرے پڑار ہا۔ محصور مبوے المھم نے سنید وستان کے راجہ تبان سے جوراتسل کا بلیا تھا مدد مانگی۔ مگراس لخط کا جواب آنے سے سیلے مرحكا كعا-

ًا ن ونون مُیرَه نو دهار نام اس قرب مین مدیرب لودهه کا ایک عالی<sup>شا</sup>ل مندر تميا يس مين مبهدركونام ايك طراعا بدوز البرجو ندسب نو دهدكا يسرو حقا رس تھا۔ بیتخض ٹرا مرتا من تھا۔ قرب وجوار کے لوگون مین سٹھور تھا۔ اور لوگ اس کی ز بارت ور<sup>م</sup> س کے حکم بر علیے کو تُواب خیال کرتے تھے۔ میں زا بال کھم آو ہا نا کا گرو تھا کھم وہانا حب تلکہ مرتبہ ناما ومین محصور موا تواس نیڈے سے مس سکتے لیے جا ب شر<sup>وا</sup>ع کی-اورا نیے اعمال سے کا م لینے لگا۔نسکین اسی دوران مین <sup>د</sup>ب اطفم م ا در ٌ س كا مبليا وُس كا عانشين موا توانس مرّنا ض عا مبركو طبا صدمه موا- ا ورصه مے ساتھ اُس کے دل مین میر خیال میدا ہواکہ معاوم ہوتا ہے السیّور ہی را سے بچے مر دبر ہے۔ کھانے الها، تسے کام لیا تولقین ملوگیا کہ بے شک سارے ملّا ا ورد دلت بررا مے جمح قالبض موجا کے گا۔ اس خلاف آرز ونتیجہ سے ملول موسیے وه اب خاموش ببور بإ: ٱس كاخموشي اختيار كرنا تقطا كهمتو ني راحبه كالمبليا مغلوب موكم کیو نکرساری فوج کرا ا کی سے وست بروار مو گئی تقی۔ ا ور بریمن آیا دیکے مرجول ً ا بچ کا حجین ایلند بیوگیا-ر التَجِيْحُ كُوا ثَن مُحْصُره مين جب بيره المعلوم بزاكم أس منبرت في المم اُسْ برا امس سے بیٹے کی تا سیر کی۔ اور بیراط ائی اُسی سے عماون اُور اُس کی روحانی تا سُرِق سے ایک سال تک قائم رہی توتسم کھا گیا کہ قلعہ رقب جنہ کرتے ہی اِس عا مارتخصاً اڭرفىتا ركرون گا- اور ْ اس كى كھا ل صلحوالون گا- اسى قدرىنىين بلكە اس كى كھال ے منٹر صوا ک<sup>و</sup> ن گا۔ اور لاش کے مکر شے ٹکٹرے کرٹ<sub>ر ا</sub>لے چا بین سے۔ چے کی برقسم شن کے وہ زاہد مرتا ض منہا اور کہا " یہ بات تو 'اس کی قدرت سے ببرهال بج نے بریمن آباد کو فتح کرکے معلوب درشکست نور دہ فرات ماتھ لطف وکرم کا برتا وُ کیا۔ اکھم کا بٹیا سرتید مع تمام تعلقین کے ٹو د اُس کی مُّا مین ما فرموا- اور جیج سف اعفین وسن رسنے کی اجازت دی۔ حیدروزمین سر

وسے دی ۔ اور خود سرت کے می آرز و بزر کون کی طرح اُسے دنگین کی طرے بھا

کی مان کوانبے نکاح مین لیا- اورابنے تھینیے کی مٹی وصرت ا اُس کے عقد میں

ولھا بنایا۔ بھر اکیک سال کک خمیشی کے سماتھ اسی شہرمین اقامت گزین اور <sup>م</sup> صول کے انتظاما**ت مین شنول ریا- استنے ونون کاک کھلا**و۔ لو کون سے بو چھا کرو ہ طرا منترکرسنے والانیڈت کہان ہے ج رؤ شہرنے بتایا کہ وہ نو رہا رسے مندر کامتو ئی ہے۔ اور وہان کے کل را ہیوں اور عبادت كزار دن كاسركره سب- ان لوكون كوغالبًا راست جيح كامنشا بجي معاوم ليے اُ عُون سنے اُس نیارت کی بزر کی وعظمت ظا ہر کرنے میں امورالسيد كھى ميان كيے جواس زماسے كے ايك ومندارر احد كے ورا لیے کا نی تھے۔ منیا نخی<sup>م ا</sup>مھون سنے یہ بھی طا ہر کہا کہ اس سے منترو ن کا زورا <sub>ب</sub>س قد برُّ وَمَا بِواسِي كَداكِيكِ عَالِم كُوا نِيا مطيع ومنقاد بنا لياسِيد - اسنَي تما م دابجُ فرد نِ منترون کے ذریعی سے فراہم کرلیا کرتا ہے۔ گُر جھے ول بران با توک و فل سرمين توالي ارا وسے كو خيما يا مرد ل مين اسى تم اوری کرنے برآ ما وہ تھا۔

حیا کنجہ ایک روز دنیار خاص ا درعتمدعلیہ جو انون کے سیاتھ گھو کرسے ہیں ا » نُبُرَهُ اوسكند مُهارَكَى طرف روامهٔ موا- اور جبيك سے اپنے مسلح وانون اللّٰ قتل كارادُّ سکھا ویا کہ مین اس مبسی بر سمن سنے ملون گا۔ اُس سے مل کے اور باتین کرکے ب المحد كمطرا مون اور محماري طرف نظراً علما سے دمکھون توتم نور أسلوار کے سے جیسیٹ پر نا اور ملاتا مل اس کا سرار ادنیا۔ یہ سکھا بیٹر معالے مندر ا در دیکھا کہ وہ تبسی ایک چرکی رینٹھیا ہوا پوہے مین مشغول ہے ۔ گنڈ ہو ٹی مٹی ساشنے رکھی مو تی ہیں۔ اور ہا تھرمین ایک سانجا سیا ہے۔حب کے وسامے سے وہ ویوتا کی مُورتین ٹوعال ٹو حال کے ایک سیلو پر رکھتا ہاتا ہے۔ راے اً س کے باس حاکے کھرا ہوگیا۔ مگراس سے اس زبردست فا مح اور ما ت الحاکی و انکمد اس محصا کے بھی نہ و مکھا۔ نمیتی کو حب مور قون کے نبا ۔ فراغت مردئی توسرا مکما کے راجہ کی طرف دیکھا اور ہے پر وا کی ہے کہا" کیا کھیکا سَلَّرِيُّ كَا بِنْيا آيا سِهُ وَ فَ راح بولا" جي مان " بوهيا" كيون وي عرض كما "أبي رسُن کوئِ تب پوھاری سنے ایک احجا کر انجیا دیا اور کہا مسیقیے " را سے ج

سے بہر آبا دمین جا کے رہنے لطنت سے حال مرحر مانی کرنے۔ اور انکھر مسرنیدی اعانت کرنے کی درخواست کی۔ میہ بوجاری سمانی (ماجھا) سے اعوار إيروتهاً- بعينے مذسب بود معرکا بإنبد تھا۔را جہ کی ورخواست سُن سمے کہا '' مين تمفاری دنیاسے کو کی علا قرمنمین رکھتا۔ اور مذانسا نون کے دنیوی کامون میں گیا ٔ جا مبتها ببون - میرسے ننرو *یک مج*دها کی مسیوا کرنا- ۱ ورسخات آخرت کی <sup>و</sup>هن مین ک<sup>نگا</sup> ر منا ٌونیا کے تمام عهدون اور ٌاس کی کل ترتبون سسے نفضل و اعلے ہے۔ با وجو د اس کے چونکہ آو ملک کار احب سے محصے تیرافکہ ماننے مین عذر بنین سسا کھوالوا ا دمیتعلقین کوسے کے تیرے سمراہ حلیا مون کے تیرے قلعہ کے قرب وجوار میں ہے كريحه انديشه سے كر ترب قلعه واسے جو ارسر او وحركے خلاف كبن ميرب نے کوا سین کرین کے۔ اور اُن کی وجہسے کھا گھے ضاد بیدا ہوں سے " ِنْجَ بِنَا الْبِ كَا مَرْمِبِ مُحْدِيكِ بِعِدِ مِينَ السَّحِ خلاف منين - ا دراكر بسی خیرکی ضرورت تبایکن سے تو مین اسے اپنا فرنس محسکے حا فرکروں گا ف كن ‹‹ مين تمسے إس و نيا كى اوئى چيز سندين مانگهاَ " جَجَ نے لِهِ حَيا كُرُحو دينى يرے لائق مو فرمائيئے۔ م س ورا فن تخص سے کہا <sup>ور</sup> ساوند سی مین جو بُدُها اور تؤرهار كامندر ب وه قرميب الاسندام مؤكما سي أس كي مرمت الاوسي "إس فديمت كوزج ف انب وقع اما اوردهست بوك والآمام ب كلوطيب برسوار موك والبس علِا أو درسيان جرت سف كمادماً فرنفیته موسِّکت در اُس کی سرمایت مان لی پیچی نے جواب دیا '' میجھے میمان ایک الیی چزنظراً کی جسے ندھا ووکہ سکتا ہون نہ طائسہ اُس کے سرکے برابر ایکب بونطرا یا جوا نیا ایدار سرحها میری طرف جیکائے کھڑا تھا۔ اُس کم وتكيه كيمين السيا مرعوب مبواكه مات كرنائجي وشوارئها السنبسي برجمله كرنا دكنأ تصفود ابني فبال كي فكرمري تقي " یمان سے قلع مرسمن آما دو الس جا کے راسے جے نے مبت سے نظار

کید. رعایا کومطیع ومنعا د مناما اورسسر کاری رقمین شخص کین- حالون اور نومانو

تمسى كا ردعاني

عيا نولن وم

ىين چۇنكەرنچا دې*ت وسكرنتى ك*اما دە بېرعما سوا تھا لهندا دىمفىين بالكل مغاوب دياما ن كا الك الك كفيل ها فركراك برتم ن ابا دمين ركها- اور ان ك لي يه توانين هاری کیے کہ معنوعی تلوار کے سوا اھلی تلوارکو کی مذبا برمصے۔ شال مخل اور رلیٹمے زیر حامیے وہ نرمہنیں۔ اور او مرکے کیٹر سے مشیمی ممین کھی سکتے ستھے تو يالتي كه مرف سُخ ياسيا د رنگ كے بون د تھيور ون پرزين ندر كھيين ملك لمغير زین کے منگی میٹے برسوار مواکرین - ننگے سرا ور ننگے باؤن رہا کرین - باس کابین آ لقريمي ساغه كياكرين مرداران برتمن آباح باوري خانون محيليه ایند عن کی لکر یا ن حبکل سے کا شہر کے لا یا کر من - جا سوسی اور رہری کی حد ر اسنجام دین- ا درجب السیسے کا مون برمامور مہون تو اپنا کا م و باست<sub></sub> و ار می ے بجالا مین - سرنیدی سمبینیه ال عت کرمن - ۱ ور ملک بیر کو کی غنیم ثمله کر**ے تو** چنا کے نیمے حمع موکے اوا بن-بسب انتفا مات كرك را سے بچے نے صرود كرمان كى طرف تو حير كى ا رْمان براتراً منو ن كا قبصنه تها-اوراس سنف دولت سينده كي صدين ملي مو في اكانتام ز ما نه تمها حب كه سجرت كو ليني حضرت رسالت صليم كومكه تمو مدنیٔ طبیب مین تشریف لائے دوسال گزر سکنے تھے ۔ ایران کی حالت ماز کہ ہورسی تھی۔ کیونکہ مشہورسا سانی تا حدار عجم خسرور بویز دنیا سے رخصدت بوگیا تھا۔ اس سے بعب تخت نشینی کے معاطے مین اختلاف بید ابوا آدا مرا نے ایک ساسا نیر شا نبرد دسی کوشخنت کیانی پر پھچا کے عندان سلطنت اس کے الا تھ مین وسے دی تھی۔ یہ خبرصن سے جب راسے جج سنے الحمینان کرلیا کہ ہے ج کال و واست مجم اُس کی فراحمت منین کرسکتی توا کی زربر رسنت فوج مجراه رکاب کے کیے بیالہ تو ہے۔

مبارک کُفٹری در یا فت کی۔ اور اسی وقت ار ما تبیل کی طرف کو جے کیا۔ ار ما تبیل کا حاکم ارما بل حا كم جو مُرسب بود مدكا بسرو تقا ا در مقتدا في كا درجه ركفتا محفاً من ك أ لوآیا۔ دونون بی ابر کا مودت کی تحد مد مونی۔ اور اس کی طرف سے اطمین کی ہے بِي آيَكِ بلِهِ معاله ما ستے مين جو سروا رسكے الله عنون سنے اطلاعث تبول كى - بياريوا كُرْر كروه ايك مُرافعة للعمين مبوسي جوكنا رورك نام سے مشهور عقا

ریمی دہ مقام ہے جیسے عموماً حغرا نیہ نولسیائن بتنز آدر لکھتے مہن - بیچ نے اُسے زمرٍ نِ نعيرَايا- اور قديم سند ومستائى رسم سے مطابق أس مد نوست رسم عدو ائى -جو مدندی البرصبح و شام مبی کرتی تھی- نیم آگے برط سے اس در ماسے کنا رسے خمیہ زن مہوا ح أَرْمَان وكُرْآن كے ورميان مين مبتا ہے۔ اس متعام بيراس في الله كا نتما كئ سشرتی سرص رقائم کی ۔ اور منرکے کنا رہے کنا رہے کنا رہے کو حت تن كم كواسكة تاكدالية ن وستنده كالعلم وكالمتدوسي رمهن-ر ا ہے ہے اِس کا م کوتھی لور اکرے از مابیل مین والمیں آیا۔ اورعلاقہ طوران ( تور ان فی کو مطے کرے ریاستانی سرزمین میں مہونی - اب کسی مین مُ س سے مقابلے یا سرکشی کی مُحِراُت نه تحقی۔ حیا نجیو ہ قندا ہیل (حبس سے وندھاً عبارت ہے) ہوتا موا دریا سے سینی کے کن رسے خیمہ رُن ہوگیا۔ میان کے اوگون نے مجبور میوکے اطاعت قبول کی۔ اور جھے نے اُن سے سالانہ ایک کھم ا در بخراج اور ایک سوسها فری گھوڑون کے اوا کرنے کا وعدہ سے لیا توانیے ا ربوت الدار السلطنت الورمين و السب اليا- كهرالورسي بالسر بحلنه كي نوبت منين بيا یا نی تھی کہ جالیس مرس سلطنت کرسکے با مراو و کا میاب کو نیاست منحصدت

## يالخوان بأب

سنده کی مبند وسلطنت کا اُفری دور

رائے چےکے مرنے پر سلا کے کا دوسرا مبنا نینے اُس کا بھا کی حندر بنده کے تاج و تحت کا وارث سروا - اس کومعکوم مرو تاہے کہ مذہب ووقع كى طرن أرجيان عُما - حينا نحيه الورك تخت برنتيقي ملى اس ناس الرب ای اعائت نشروع کرو می - وه تارک الدّر منیا اور مرتاض فقیرون کانه عها اور اُن کی قدر ومنزلت کرتا تھا۔ اِسی قدرمنین اس نے مہت سے بہمنی عقیدے کے سنِد وُن کو حَمِع کرکے بزور شمنے مجبور کیا کہ لو وعد مذہب کی سپروی متعدد راجگان سنِ سف مس کے وربارسین خطوط بھینے۔ سیو ستان کا رروار مظما منوج سے ور بارمین کیا تو سندوستان کون ایت ہی سرسنروشاد، المثا قنوج یایا تنوج کی راهگدی بران ونون رات ل کا مبنیا سی سرس رونق افروزهما ر سی ہرس معرب سری ہرشا کا ہے) مطابع اس کے دربار مین حا ضرموا- ۱ وربال كرُسُلاج كا مِثْنَ جَ تومركبا- اب أس ك كُذى براس كا بعبا أي مبتحيا مع جو ا حبرمندین ملکه ایک عبا و ت کرنے و الا را میب ہے۔ ناستاک مرسب بودمدكا بروسي- اورسارے دن ندسى لوجا رايون سے ساتھ مندر مين الميلي رسبتا ہے۔ جہان سوا مدسمی سحبت اور ریاضت سے اس کا کوئی کا ہنین مرد تا۔اگر تحوری نوج تھی روا نز کی حاسے تواس پر فتح حاصل میسکتی ہے۔ اگر آ ب اس سے ملک کواس سے تھیین کے میرسے قبضے مین ومدین

صرف إتني مميد ولا في كُه تم كوسفتوه ماكب مين سع الي صلع وبديا طالكاً ر میں ارسے طاک کو مین خو داپنی قلم و مین سٹامل کرون گایا ہی جوا ا مے بورسی برس نے اپنے بھائی کسیالش کے بیٹے بریاس کوسیرسالا

سی تبرس نے میز شرس کے فوج کشی کا توارا وہ کر دیا۔ مگر مظاکو

بناکے سیند مدکی صمیر رواند کیا سامے کے اواسے سنے کھی جورتل اوکٹشمیر ہے

توبين وعده كرتا مون كهسالانه خراج ا واكرتا رمون گا<sup>ئ</sup>

لمران تھیا اِس میم مین ہرتاس کی مدد کی۔ اور ود نون اپنی فوجون کے ر بائے ہاتتی کے کنا رہے خمیہ زن روگئے۔ خیندر کے نائب اور والی عدد تومین تصفیر کا تناطرالت دیکھیے کھاگ کھڑے ہو سے اور حمله آوراس قله برقبضه كرك است طريص - اورمقام مندكامو ماست حنير اُن كَامِقُةُ الْكِي بِاس سفارت تَجْرِي كُوا بني خيريت ما سِتِّي وَتُو نُور اللهُ ما ضرموك إظمار اطاعت كروه اورامان مانگوي تيكرڪ با وخو ديكه زيد و تقويمي مين زندگي كمياكرتا تحيا اس ذلت كويذگوار إكما- اورفيؤج كي اصلّاح اورقلعون سيميفه گرمنے مین شنو ل ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ <sub>ا</sub>ن جملہ آور ون سسے مس کی *سلطنت جمکا* C3 50 سن کام ونا و او والیس گئے۔ اور ان کے بعد ختی رسنے مفہوطی اور قوت سیتے اج كها-الغرض سات سال تك حَبِّ رربغيرسي انديشي شيسلطنت كرِّماريا- أخريحت يُنعني کے اکٹوئین برس اس نے سفرا فرت کیا۔ حنيريك بعدوعومواران سلطنت مين احلاف بيداموا - الورك كف وابرادر الواسكم بجالي رائي كالحجول ببلا والسبيط الرسمن باومنين خود أس كابتر و سرسین الارآج تخت نستین بوگیا- مگرآس کی زندگی کاچراً خ ایک بی سال مین گل موگیایس مے معبدرہمن آبا و برا بچے کے بڑے جیلے و صبیر نے قبف کرلیا۔ اِس سے بنا سروا ہے کوئی اخلاف نہ تھا تھ معبر کوا بک شرمناک ٹیا نانی حیاً شے نے رونون مگو لراييس كاهال آئند: بيان كيا جاس كا-مگرد مگرمور خدین کا بر بال بے کو و آئر سنے تحت رہد تھے کے عدل و العما ف وابركا کیا یماس کی حکومت سے فوج خوش اور رعایا سرسنتر تھی۔ بعد تخت نشینی ایاں ا سال تک نیے وارا سلطنت میں رو سے ملک کے وورے کو نکلا۔ سیلے مشرق کی را ہ لی۔ ان اصلاع کا انتظام کرسے اور قابل عمّا دوالی مقرر کرسے والسیں آیا

توبر تمن أبا دمين مبونيا- اورميان كا حاكم انب جعالي وتعرسين (دعرسيا) كومقر

لیا - اورنو وحدد دکرآن کی را ہ لی- ا ورکھیہ فیمینے وہا ن ر ہ کے حاکم مکرآت سے

ر دا لبامحبت مفنبوط کیے اور ولمن ولهب آیا - آلورکے قریب بیون پاتواہل شهرے

عب رج نامر

بڑی وصوم دیا مسے<sup>م</sup> س کا *اس*تقبال کیا۔ ہرطر**ف** خوشی کے مشا دیاسے ا دراسِ موقع مید منبکر تون اور نجومیون سنے اسکے ا رب و تعطیم سے موض کیا کہ میر نے اپ دونون بحبا میون اور آپ کی بس بائی کا زائچ کھینے کے ویکھا تو آب عمائی وتعرب یا کے طالع میں توحیٰدان خوش ا قبالی سے آٹا رسنین نظرائے مگراً كى بن باك كى كا اقبال نهايت بى ملندنفراتا ہے- أن كاز الحير تو بتار يا ہے حس کی وه بی بی منبین گی وسی سارے سنده ترکار احبر مبرگا۔ اورسار۔ دولت براسي كا قبيفند منوكا- اور كونوب بيب كهمولوم منو تاب و و مهان كهين باسرها مين كي تعبي منهين ماري بمرة مدين منين آ ما كدان با تون كي تلميل كو موگی " نجِم کا وہ بڑ امعتقد تھا۔ او مہشہ تجومیون ہی کے مکھنے برحبلاکر تا تھا۔ ان کی یہ بات اس کے ل مین کھٹاک گئی۔ اور سر گھٹری اِس فکر مین رسنے لگا کہ با تی . اگومها ن کی سلطنت کیونگر ملے گی۔ اورکسی اور کومل گئی تو بچھے تحت و تاج پ فحروم ابن کرے کا ہے خربر کشیانی اور انکھین مین اس نے مجھر سخومیوں کو مبلو ہائی کا ز انکے کھنچوا یا۔ اوراب تھی وہی نتیجہ حاصل بیوا۔ تب اس نے وز ما حب را سے ارکان دولت کو حمیع کیا۔ اور اُن کے سیاستے اپنے ا ورول کی انتجین کا حال بیان کیا- اور کهایه توموسنین سکتا که مین تحنت و تاج ے جُدا مونا گوار اکرون- بار بارمیرے ول میں میں آتی ہے کہ باتی سے ساتھ استخابی ر خود سی اینا بیاہ کرلون " یوشن کے سب لوگون سنے حیرت سے ادیکی اور جان برکھیل کے عرض کیات حضورالسیا غفیب نہ کرین۔ ور ملک کو مدنیا می کا داغ لگ جاسے گا۔ ہمسب راجا وُن کی نظرمین ولیل وخوا بوجائين مح- اور ماك مين همي دريمي وارتمي كي الاربيدا بروجائين مح يلكم اليسيح ليسے نسبا وْایِچُه کھڑے ہون گئے کہ ملک کاسبخا لنانسٹنکل کڑھا۔ مُران باتون كا وَالْهِرْرِيكِيهِ انْرُنهُ مَبُوا- خلا سِرمين تواس وقت خاموش بُور ما يكفيه حبندخ ِ صبِ خاص مشيرون اورعتمدون كواس عقد ميرا منى كرليا- ١ ورأيك رات كوأ حب ككسى كوخرنه على مهايت فاموسى سے سياتھ نيار تون كو ملا سے باتى سے ہیاہ کرلیا۔ اور مسب دستور اپنی جا در کا کھونٹ <del>آئی</del> کی ساری کے انجاک ا

ا ندهد کے آگ کے گرد کھرا۔ بھر دولها دولهن شخت برا کے بیٹھے۔ اورانبی صورت اتحة لوارسين وتليمي - مُكْرِباً وجود إن كارروا مُيُون كے وو نون سنِّها رہت مُ بتری سے محرز رہے مسیح الحقتے ہی را حدث بالی کو اس کے محرفیج دیا ور ول مين منس موكيا كراب تو باني كاشوسريين مي مون - لوكون مين إس شادی کی خبراری تو سرطرف برمی سے آن ربیا بونے لکے۔ مگرسب سے شری بجانبون المشكل بدمني أي كه به خبر عبي بن سرمن آبا وسن مهو كي تو ومفرسين نهايت إبرط اورايك خط بحيي كولتبركوست كيلعنت ملاست كي والسراع العراب جواب مین انیاب عذر مکھا کہ انجوم کے نیصلے نے مجھے اس کا مرتب ورکویا ورنه برگزنه کرتا" و درسین نے مجر لکمعاد کیاتم جانتے ہوکدا کیے فریبون سے لقد مرک ىلىڭ دوڭے ؟؟ خلاصە يەكەرسى ر دو مكر ل مىن لرا ا فى كھن گرىيە مگر جے نامہ کا یہ بیان ہے کررائی بائی مشترد تقرسین ہی کے یاس تھی ال کے را دبیوٹر بنے اس کے عقد کا اسے سام دیا۔ اورٹ رط بہ کی کہ حبنیر میں کوئی ایک قلعہ دیا داسے۔ وصرتین نے اس تجویز کو کسند کیا۔ اور سوس کے ایلجمون کے ساتھ س برادی بانی کو میں سات سوسوارون اور یا نخ سونید لون کے جلوس وآتبرك ياس تحبيجا ا وراكه عا كرسوتين كي ورخواست فبول كربيني ها سبيه- ا وراكي قلعدو سے دینے میں بھی کوئی مفالُقہ نہیں ہے۔ بائی حب داہرے یاس میوکی او اُس نے بیرکت کی کہسوس سے المچیون کوتو انکاری جواب دے دیا۔ اور بہن فودانيا نكاح كراسا-متقرستین کواس امرسے اس قدر ملال ہوا تھا کہ فوج سے کے کھائی سے الشف كوهل كوا موادية جرص ك إومعرس وآبريكي مقاسك كو كلادا وركي ونون ، یا سرمرًا کھا کی کے نشکر کا انتظار کرتا رہا۔ اُس کے بیو تخفیمین زیا وہ درمولاً توشركا رشے سے منگل مین علاكیا۔ وہ شكا ركميل د ما تھا كدد عرسين آكورمين مهر بخا اورشہ کے اندرواخل مونے کا ارا وہ کیا۔ مگرشہوا لون نے بھیا گاک بند کرالیے ا در راه ای کا ارا ده کیا- اقتفا قاً معیض نیک نفنس اُورعا قبت اندکش لوگ ا

باس کئے۔ اُسے سمجما مجھا کے الم نے سے را و کا اور عزت کے ساتھ سلے جاسے اور اتحاد الوركى مغرى شهرنيا وسك فيحي أمارا ورمركادك ووفراك كروا طلاع كك ہے ہیں۔ والبرفور او البن ایا مرا تون لات دعوت کی تیار یا ت کین اور من پوتے ہی کھائی کو دعوت کا میام و ما۔ مگر د <del>صرتسین نے وعوت قبول کرنے -</del> انکارکها- اسی دن تبسرے بیرکود <del>آبرگی</del> مان اور دیگرها میرشمرد مقر<del>سی</del>ن سے کوگئے۔ اور کہا و آہرنے بہن سے شاوی خطانفسیانی کے لیے بنین کی ملکوڈ لِکا شک مٹیا نے کے لیے۔ اور اِسی لیے امید سے کہ آپ اِس کا قصور مواف کردین مغزرین شہرکے ساتھ مان کوھی والبرکی سفارش کرتے و کھھ کے اُس نے تھا تی کا تصور موات کرویا۔ دوسرے ون وہ ہاتھی پرسوار موسے قلعہ کی دلواز کے بنیجے مہومی اور الباہی الما تاتین عین والبرکے محل کے سامنے اوسے کھرکے اواب شاہی کملا بھیا۔ واس فوراً اندر بلوايا- كروه تسبين في انكاركيا اوركها مين سم كما جيا مون كه آب سے محل کے اندر نہ و ن کا الیکن ہاں اگر ما سرنسل کے مجلے شرف مضوری سے سرخرانهی فرماسک بن تو مربانی مہو گی۔ واسرنے کما نومین کل حا فرمون گا۔ حیا سحیہ دوسے دن وآ ہر وزرا وا مراکوساتھ ہے حاوس سے ساتھ کھا ای سے ملنے ادآیا۔ دھرسین اوھرسے استقبال کو نکلا۔ سامنا میوتے سی وہ کھوڑے سے أ تربيًّا ا در اَسنِے صاحب تاج ويخنت كائى كے باكونى دوٹر كے تجيم سليے۔ كيم سے كا بکڑے موسئے اپنیے خیصے مین لایا۔ وآسراس ملاقات کے مبدر و ایس گیا تو گس بهاتے بی وتقرسین کوسی اس کیا-اوران شدت سے کہ حدّت ساعت برسات || دھرمین برُصتے ہی جاتی کھی۔ بیان کاسکہ سارے مدن میں آیلے طِرگئے۔ اِسی کی را اُک موٹ آنے کے چوتھے دن وحرسین وگیا۔ والبرنے حسب دستور اس کی لاش کا بی

ورتمام مراسم منرسی بحالایا۔ حسب سے تعبر و تبر بٹر سے امن ہوا ن اور طمینا ن و وعمی سے مکامت کرنے رکامیہ

ومقرسین کے مرہے کے بعید و آہرانیے کھائی کے متقر برتمن ایا وگیا۔ بر

ک معصومی۔

داہر کھرتا تیاہ کرکے وہان کے انتظامات کیے۔ گرونواح کے سروارون کوسطی بیم آباد وسنقاو بنایا۔ وحرسین کے بیٹے سے بنایت شفقت سے سماتھ بیش آیا اس کی ولد ہی اورتسلی وتشفی کی ۔ ان امور کوسرانجام وسے کے اس نے سیوستان کی راہ کی۔ بھروہان سے رآور کے قلعہ میں گیا جیسے را سے جج نے نے بنوانا منروع کیا تا مناور نا تمام کھوڑ کے درگیا۔ خیدر وزمین اس نے یہ قلعہ کمیں کو بہو نجایا۔ اور جو نکہ وہ ایک کھیب مقااور اکٹر خنکی میاکرتی تھی۔ لہذا اس نے سمول عراکہ کے سال ایک کھی سال ایک کھی سال ایک کی اس نے اسی و ضع سے بسری۔

ران الون الون المنوب سرجابم اس می وقعت لوگون کے دلون مین بیجید گئی۔ اور سلطنت اور بیدلون بیدل

ما ماد ف را ما ماد ما ماد ما ماد بالمراسات الماد المراسات الماد المراسات الماد المراسات الماد المراسات الماد ا الماد المراسات الم

ایک طرف برای این و نون عرب ایک مغز بها در نیمد علاقی نام نے عبدالریما بین شخص کوقت کو کے سرز مین سنده سن بنا ، لی تھی اور انبیے بهت سے عرفر و بنا ، گرائی بن شخص کوقت کو کے سرز مین سنده سن بنا ، لی تھی اور انبیے بهت سے عرفر و کی گرائی بی اور نیم توم لوگو ن سے ساتھ میمان امن وا بان سے رہا کرتا تھا۔ اس نے س مو تع برایک عجیب اور غیر معمولی طریقے سے راجہ و آبر کی مدو کی ۔ ان مملاً و رہ کا تمام کشکر آرور کی طون برصتا چلا آ ما تھا کہ محمد عملاً فی نے اپنے با پیخسو عرب رفتا سے ساتھ کیا کی رات کو الیسا شنون ما را اور اس طرح و نوم ہاسے کمیر ملز کرتا ہوا اور اس طرح انہوں کے ساتھ کیا گیا۔ ایک رات کو الیسا شنون ما را اور اس طرح و نوم ہاسے کمیر ملز کرتا ہوا اون سے ایک جا بڑا کہ سب لوگوں کے ہاتھ یا گون کی تا ہو گول گئے ۔ اور میں میں میں میں میں میں تا ہ کہ و سے حبن اور سات میں سے مجا کتے بھی نزین بڑا کرتا ہو گئے۔ اور میں میں سے محبا کتے بھی نزین بڑا کہ اور میں میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میں سے مہات سے مار سے گئے اور مہت سے گرفتا رہوئے ۔ اور میات سے مہات سے مار سے گئے اور میں سے میات سے مار سے گئے اور میں سے میں سے میات سے مار سے گئے اور میں سے میات سے میں سے میں سے میات سے مار سے گئے اور میں سے میں سے میات سے مار سے گئے اور میں سے میں سے میں سے میات سے مار سے گئے اور میں سے م

لیے ساتھ میاس ہاتھی مجی عربون کے ہاتھ ملکے۔ یون ایک ارغیبی مدرسے و اسرکو وشمنون میر فقتح حاصل مو کی تواس نے ال عرو<sup>ن</sup> ی قدر ومنزلت کی- اورم ن کوزما و وعزت وحرمت سے اپنے قلمومین حالب وی۔ اب والبراطمينان وفاسع البالي سي سلطنت كرديا عما- اور اسني وفاور الوزيركي ا درمد تبروز میست اس ورجه خوش عَصَا که ایک دن اُس مید حدست زیا و ۵ مهر با ن ||غرتا نزانی-بوككراد محارى كوئى آرز وموتوتا و-مين است فروراور اكردن كا" وزيرسن ا دب سے قدمبوس موکے عرض کیا یہ غلام کے کوئی اولا دمنمین کہ اس کا و نیالین نام حیدر ذرتھی باقی رہ سکے۔اس لیے اگرکو کی تمنا ہے تو یک کوئی تدبیر میرسے نا مرکح باتی رہنے کی مہو- اور وہ تمنا اِس طریقے سے بوری ہوسکتی ہے کہ حفور سِلطنت سے ی بنری کے سکتہ بر ایک طرف میرے نام سے نقش کرسنے کا حکم نا فذ فرما کین ۔ ا ور ووسری طرف مهاراج کا نام رہے۔ شاید یوسیکہ میرے نام کو حیدر وزیک زندہ ر کھے " واسرنے اس ورخواست کوفور " منطورکما- اور اس وقت سے سندھ مین ب طرف دا مرکا ا ورودسری طرف وزیرکا نا ممنقوش مونے لیگا۔ اس کے بعد و آسرکو وطنی و تمنون سے کسی قسم کا آزار مندین مہونے۔ سرط ف ت امان تحاكه معن وجود السيسة ميش آئے كه خلافت عرب اسے مى لغت مبوكئي - اوريه الكفاتم ا یک کسی زبر دست توت کا سامنا تھا کہ دنید سی روز بعدارض سبند هدین سبکر انت أكا خائم مردكيا-اِسی کیے آیندہ باب میں ہم سندھ کو تھیورکے عرب کی طرف توھ کرتے ہیں مبس میں بٹرائین کئے کہ اسلامی *سلطن* لیے عرب میں کیونکر قائم ہو گی - کیونکراُس کا حرج بهوا- اور ًا س سے سیه سالار درمیان کا میدان م*دا*ف کرستے میوسئے کیو کرسندہ تک مبوسفي - اورسينده مدت باست ورازك سيكيو كوفلانت اسلامي كا امك زيفيرهم بن گیا۔ اور سے یہ سے کہ اس فاریخ کے حسب حصہ کوسم نے زیادہ جبخو ومسنت سے

مرتب ومدون کیا ہے وہ اب شروع موتا ہے۔

## جيفنا باسب

خيرالفرون

ان نفر الله ملی معظمین علم اسلام ملبند ہوئے کے بعد حبنا ب سرور کا گنات کوٹ شکون مکہ معظمین علم اسلام ملبند ہوئے کے بعد حبنا ب سرور کا گنات کوٹ کرواوا ملکوزاند اس کے جمی داوا اللہ کی مسلوں ۔ اس حالت بر بھی صبرکیا گیا لیکن حب اللہ کہا مسکویں اس صدیعے بھی گزرے اور ہنے ہر برحق اور اپنے ہادی کی جان لینے کے در کے بہو مسکے تو خدا ان ایک غیر شہر کے لوگوں کو آپ کی مدو سے لیے مامور کیا ایل مذرتی میں سے حبد لوگ ایمان لاکے ۔ اور مصرموکے کم آپ وطن کو خیرا و کسین اللہ کے ۔ اور مصرموکے کم آپ وطن کو خیرا و کسین

اورارض فیرت دمدینه کوقد و مهمینت لزودسے عزت تخبین-اسی زمانے میں اہل مرتبی میں سے حینہ غریب جان نثاران توصید نے مرتبی ہے باہراکی مجو فی سی سی دنبائی- اور فداسے وا حد ذو الحلال کی عباوت

میر بی شنول مرونگئے۔ مین و دمسی پہنے جوسی قبا سے نام سے مشہور سے۔ اورس کی ش ن میں برواست اکٹر الد حبل شاند نے واسسس علے التقویٰ انرما یا ہے۔ مین مین

س کا میں ہروائٹ اکٹر العد طب شاندھے است سے اعتقادی فرمایا ہے۔ بنی کی ہے حس بر لوحید کا سب سے سہلے قبضہ موا۔ اور حس میں سب سے سبلے خدا کا

نام يگاراگيا-

ائل دسنی میں امرار بھی آب نے شان رسالت کے فلان سمجھا کہ فدر ا جن لوگون کو تبلیغی اسلام کا بہلا مخاطب بنایا ہے اٹھنیں چیوٹر کے کمیں اور کا قصب کیاجے ۔لیکن حب مکہ والون سے سوا جہالت و تقریکے اور کسی بات کی اُسید نہ رہی کوفلانے اپنے بغیر کوسفر مذہنیہ کا حکم وسے دیا۔ اور اگرچہ و شمنون کے فوف سے راستے میں جان بجنج کی سمبت کم امید تھی مگر آفیا کا حکم باتے ہی اُکھ کھڑے موئے۔ اور تن بہ تقدیر ورا منی برفنا ارفن نیر آپ کی را و لی۔ اور اسی وقت سے سن ہجری شرم ع مواجر آج کا سالا می و نیا کے تمام کا رو بار اور معاملات کا فرف ہے۔ فرفس بچرت کے سہلے سال حب ہے وار و مذینہ طیب ہوئے توجان فرفس بچرت کے سہلے سال حب ہے وار و مذینہ طیب ہوئے توجان نيه را عله كوفداكى مرضى بر هموطره ياكه حباك فداكومسلور موكا فودى علمرجا سيكا- بني ون برست اونٹ برابرگزر ما جا آ عما اور سرخفس حسرت سے ہ جا ما تھا جب دیکھتا تھا کہ رسول خدا کی سواری اس کے در وا<del>ز ا</del>

جاتے جاتے آپ کا اوسٹ ایک قطور میں برمہوسی حبان اکثرا وسط بندسے رہا کرتے تھے۔ اس زمین میں مھور الحقا۔مشرکین کی کی قربن مقین جنبد تھجورکے ورخت تھے۔ إورس کوسیل نام وتیمیون کی ملکیت میں تھا جوسوان عفرا رکی تولست مین زندگی سبرکرتے تھے۔

پیغ صلعم کاشترمُبارک اس زمین کے باس مپونخیتے ہی مبیر گیا یمبت کوشش ک گئی کہ ایک جاکے ماکے ماکیا۔ اور گیا تھی تودو تدم حاکے تھے رسلی آیا۔ اور مہین م کے کھٹرا مو گیا۔معلوم موگیا کومشیت ایز دی ملی ہے۔ او نٹ مجملایا گیا اورآب اً تر برے - جو مکہ یہ ملکہ کھر سے سے قابل من تھی اس وج سے آبد آیو ب الفعاری جن کی قربر آج کا اسطنت تسطنلبنیہ فرکرد ہا ہے آب کا اسباب انب گھرنے گئے اور آب<sup>6</sup> انھین کے مہان موسئے۔

فردکش برونے سے بعد آب نے اس زمین کا حال دریا فت فر ایا۔ لوگو نے اُس کی کیغیت بیا ن کی- اور آب اُس کی خریداری کے نو استرکار موسلے نیاف*ن دہ نبازمہا*نون نے آرز د کی کہ آپ<sup>م</sup> سے پوہنین تبول فرہا میُن- مگرآ<del>کے</del> سر فانا- البوكريندائي سے مال مين سے ونئل وينيار وسے سے اسے خرىدليا- اور ويان سى دىنا في كا ارا دەكسا-

مشرکین کی قبرین مٹاکے برابرکردی کیکن۔ درخت کو اسے گئے۔ اور ااس کامیر میرزمین سطح م**بوا- بھرتنچرو ن کی گر**سی دی گئی- اس ترجی امنیلون کی ولو ارین بن<sup>-</sup> مجور کی لکردون کے ستون قائم مہوئے ۔ ان پر محور سی عی ممنیون سے تھیت بالْي كَنّى- اور ايك بية كلف سيدمها ساوها خدا كأنَّهر قائم كرويا كياحس كم مزدودی برتھے چنون سنے اپنی مز دوری کا حساب فدا سے باک سے ذمے کھا ا درا نبی مبارک با عون سے بناکے مطراکر دیا۔ میں و مسحد نبوی سے جوسے

البیلے ہن صفرت جملع کے حکمت بنی ا درجس بیسب سے بیلے اسلا مرکا قبضہ مہوا۔
اورج آج مک بیرج ش و بیدار دن ا در دلی عقیدت کسیون کا مرجع و ما و ی اسپے ۔ ا در بی و و خطئہ پاک ہے جس کی شان مین سر در کا گنا ت صلع فرماتے مہن ہے ۔

"ر و فسیر من ریاض الحبقہ لینے باغ حبات کا ایک جمن ہے ۔

اب اس د قت سے قبلیغ کا کا م باز ا دی شروع ہوا۔ ا ورنیز اسلام کی ابنی ارمنین چارون طرف حیو کہان شروع ہوا۔ ا ورنیز اسلام کی ابنی ابنی چارون طرف حیو کہان شروع ہوا۔ ا ورنیز اسلام کی شوا ابنی حیار میں میں ۔ بہم چو تکہ مرف فتو حات سور حی گئان شروع ہو گئین ۔

ابنا عبلہ ہ و کھا رہی میں ۔ بلکہ عرب کے مغلوب ہونے سے جوب نے میان میں کا طرف میلین کا ورائ ن عام ممالک بر ایک اجمالی فظ والدین سے جن میں سے سور کے صحابہ اور اون عام ممالک بر ایک اجمالی فظ والدین سے جن میں سے سور کے خان میں گروہ کے لفش قدم اور کھھتے موٹ کے لفش قدم کی دو کے لفش قدم کی دو کے لفش قدم کی دو کے لفش میں ۔

اور کھھتے موٹ کے جلتے ہیں۔

سب نے بیٹے ملک عرب کے مناوب و مفتوح ا در علم اسلام کے در بر سایہ مونے کی مختصر سرگزشت یہ ہے کہ سک مدھ میں بنی نفیر کی زمین با حضرت سرور کا گنا ت صلع کا تبعد ہوا۔ سے مدھ میں بنی قر تنظیہ نے الیا عت تبول کی۔ سے مع میں فیر نجی ہوا۔ اسی سال فیرک یہ آز اور وادی آلقر ہے علم اسلام کے سالے میں آئے۔ اسی سال آپ نے اپنی رسالت عامتہ کا فرف پور آکر سے سالے میں آئے۔ اسی سال آپ نے نامور شاہان ار فس سے نام خطوط بتلیغ تحریر فرائے فرف پور آکر سے باک کیا گیا۔ بجر طالف بنال اور جن سی بر سال کی آئے۔ بحر طالف بنال آب اور اپنی اور و و مقال جن اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی سال آپ نے موجوب اسلام کا نقر جن موا اسی سال آپ نے موا اور و دو ایمان لائے بھن کیا۔ اور اپنی ابل محمول کے دور اپنی ابل محمول کے دور اپنی ابل محمول کی دور و دو ایمان لائے بھن کیا۔ اور اپنی ابل محمول کی دور و دو ایمان لائے بھن کی دور ابل آبل محمول کی دور و دور اسی سال آب ہوئے کی دور اپنی ابلام دی اور و دو ایمان لائے بھن کے دور اپنی ابلام دی اور و دو تا کیان لائے بھن کے دور ابل آبل محمول کی دور و دور اسی سال دولت اسلام سے نر فرا ب ہوئے موا میں مال دور اسی میں ابل ابل محمول کا تقریح البلدان۔ میں موا میں میں ابلام کی دور و دور ایمان کا دور و تا میان لائے تھے اور ایمان لائے تھے میں مور و دور البلدان۔

نكيغ

نىتوھات مارات

۔ کے خطوط جاتے تھے اور سروگہ اُن سے اسکے سرتھ کا یا جا تا تھا۔ سلسم سے ابتدائی ز مانے میں آپ نے انتقال فرایا۔ آپ کی وفات سے ﴿ وَفَاتَ مِنْ عرب سے تازہ ایمان لانے الون میر طبرائرا اثر پٹرا۔ جانبی لوگون کے علم لغا وت ملب الما کا کنات۔ کیا۔ تعض نے وعولے نبوت کرویا۔ اور اسلام اپنی حدودکو تھیور اسے مکہ اور میں ى چار د يوار يون مين محصور بېوگيا-

حضرت صدَّین اکرفلیفر بوکے ابتداء اُ اب نے بری سرکری سے عرب مرتدون کو زیر و زبر کیا ۱ ورونید کمی روز مین ۱ سالا مسنے ۱ پنی و سبی و مسبع حدین بالبین جورسالت ما سفلعمے عهدمبارك بين قائم بوطكي محمين - كهركوم رولت اسلام ان اتوا مرکے سامنے عمی بیش کی جا سے جو برب سے

اس زمانے مین متنی بن حارثی قبیل پُر نئی سشیدان سے

ر مدی عراق برتاخت و تا راج کرتے رہتے تھے۔ جناب مسکن نے لوگؤن سے دریافت کیا که بیرمنتنی کون مهین ا ور کیسے شخص مهین معلوم میواکه کو ایممعمر لیخف

منین- برا مبتارسے المجھے مبن - أِن كے نسب كوشى لوگ اعلى تسليم رستے من ور باعتبار واتی خوبیون کے بھی اُن کی رُور رُور شهرت سے۔

حضرت مسدیق کے دریافت کرنے سے حبدر وز بعد فود تنفیے ہار کا و خلانت

مین حافر موسئ ا ورع فس کیا کہ محصے آپ میری توم برسردا رم قرر کرد کیجیے عجر د مجھیے میں ال عجمبيون كوكسيها سبق ويتابون عفرت متدتيق في أن كي درخوا ست

می۔ اور وہ اپنی توصیے سردار مین سے مرتنے سے با ہرنتکے۔ اورسشرتی و شمالی ا هنلاع مرتب کی را ہ لی حبال ان کا اور اُن کی ترم کا وطن تھا۔ ثمنی نے صفرت

مندتین کا فرمان ابنی توم سے لوگو ل کو و کھا یا۔حس کا اشربیر بواکہ جو لوگ انجی کا

۱۰ سلام سے محروم تھے وہ بھی بہردیاب مہوسئے۔ اورا<u>ترانیو</u>ن برجم۔ نے سے بیے بنی سنیتیا نا سے پورے قبیئے نے ایک جرار فوج می حینثیت

ا وصرتومتنی نے فوج آر استہ کی اور اُ رسرونیا ب ملدیق نے فالدی افالدی والگی لَيْنُوكُوهِ الْجَيْ الْجَيْ الْجِيرِينِ الْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّ

رُصِف كا حكم ويا- ا ورَمْني كولكهما كه كل أمورسين فنا لدكي اطاعت كرو- الغرض بهوینے۔ حدود قرآق بران کی مشہور تلوارم کی۔ اور فتوحات کا سلسلہ شروع م رىعدى لدى ميرين اكبرشام كى مهم يرر دانه كردسي كنيئه اورفتوحات عراق كاسئله مرف المتنى كي معمولي مشفى سليركري برجيوط ويا كيا تفي كم الساسه مرمين حفرت صديق في انتقال فرايا-جنا ب عمر فار و ق مے عهد مين سعد بن ابي وقاص عراق كي طرف روانه بوئے ستحد جاتے ہی مورکہ آل بیون مین شنول بو سکئے۔ اور تھوڑے ز مانے کے خلافت ے زملہ کوعبور کرے ایرانی زبردست فوجون سے مقا ملے مین صف ا نتح قارمیر ہموسکئے بٹری خونرنیدی وجان بازی سے معبد سملالمہ مدمین فاوسیدا ور مداکن سے ابُرجون برعلم المسلام اُرا یا گیا۔ یہ وا تعد خلافت خار و تی سے دوسرے سال کا ہے۔ اِس سے مبد فائخون اور مجا ہدمن کا قدم مرا بر آ کے بڑھتا ہی گیا گوزرشتی محبان وطن نے بغیر وں کا سیلاب بمائے اکی قدم تھی ہی تھے مر مطایا۔ سکالیه هربین جناب تمرکومعام مبوا که مبرونی مالک کی اب و مبواسنے عربی نزا ولوگون کا رئگ روب بدل دیا ہے۔ آپ نے ستحد آبن ابی وقا می سے اِس كاسبب دريا فت كيا- ستقد كم اكم مختلف مباوكي آب وموانع أن كي صورتین بدل دی مبن-۱ ور اصل بیرہے که غرلون کو انتخبین مقامات کی آفِ موا موافق برطرتی ہے جہان ان کے اونٹ انچھے رہتے ہیں ہے خلافت فاروقی کے تبیرے سال مطلبه همین اتفا قاً ملاارا دو اور عركاسي ابنيراس كك مضرت حمركو أي هكم نا فذكرين ايك ملبند حوصله ا فسرنے فو دبخو دمنية وان سلاحله اليرسرا وخشكي حمله كرويا- عنمان لبن آبي عاصي نقفي و الي بحرسين وهان مقرم وسك اً عنون سنے اپنے عِمانی حکم کوا نیانا سب بنا کے برتن روانہ کر دیا۔ اور حود مرزن عمان کی را ہ لی۔ هليج عمآن كے سواهل بيسے چونكه تجارتا ند حباز سواحل مندر برابر و عمان منبد ے ندی استے جاتے رہتے تھے۔ اور قدیم سے سنجارت نے ادمعرسے ایک درما بی را

كة نتوح البلدان عمد الخفل زابن الروابي فلدو ف عرويس ابن فلدون-

تعكقات

مول ركها تصالبذا عنمان بن ابي عاممي كو الوالغرى وكلهان كاكم في مو قع ملا- دريا فرسین ان دنون جوب انتا خطرے تھے اُن کی دجہسے امل عرب بحری فوج کشیو سے مبت بھا گئے تھے۔ گو بعد کے زمانون میں اُن سے براکو کی جہا زر ان بھی

حضرت عمرنے علقہ بن محزیر کئی کومع عسا کا سلام کے لقریباً بہیں حبار ون بربور 🏿 جنگ بجری ے حبا در و م بر روانہ کیا تھا۔ یسب حباز او فان مین مبتلا مو کے غرق ہوگئے۔ اسے جنابگر اورکسی کو عبی اُن مین سے بخات نه ملی - جناب فاروق کواس ها وشنے کی حب ضر بوئی تو ایب نے جوش غم مین قسم کھالی کہ اب براہ دریا کو کئی فوج مذروانہ کرون کا اوراسی بنا یمان تک کم غروبن عاص نے دریا ہے تیل سے ادھ شرخیرہ آبا دکیا تومنیا ب فآرة ق نے اِس کی اطلاع با کے عمرہ کو لکھا" السے مقام برنہ قیام کردکہ میر رے درمیان مین بانی عال مولکالیا مقام مونا جا ہیے کہ صب جا ہون انبے ونط برسوا رموکے تھا رہے پاس امپر نخون

. فلاصه میکه حضرت عمر تمنی کسی افسرتو مراه در یا کسی ماک بدچر معا نی کرانے کی اجازت منروتیے تھے کیکن اس بر تھی عثماً ن بن اپی عاصی تحر اکت کرہی م جها زون کا ایک بیرا مرتب کبیا- ا ور اس بر مهاوران اسلام کو سوار کرکے سندہ ی طرف ر وانه کردیا- اِن لوگون نے سو اصل سِندھ بریمیو کیتے ہی شہر تا نہ كُدُكِيا اور نوب لوط مارك مالغنبمت سے لدے تھیندیے و انسیں آئے یر نشکر جب بے بنل مرام واس الیا توعقان بن الی عاقمی سے درس<u>آ</u> ورتے جناب عجر کوا طلاع کی کہشا پدریر کا میا بی کی خبر آیند ہ کے لیے <del>ک</del>ب ری حما دکا در دازہ کھول دے مگرد ارانحلافت سے جوہوا ب گیا اُس بنے اُن کی میبرون کو بالکل خاک مین ملادیا - حبناب عمر نف تحر سیفرا با تھا گھ ے برا درکقفی تم نے یہ نوج سندی بھی جی تھی ملکا گویا ایک کیڑے کو لکڑی پر سمّٰہ اسکے ررمین و ال دیا تھا۔ بخدا سے لا نزال اگر یہ لوگ مبتلا سے آفت مبو گئے مبوت توان کا

ما دمنه مین تحفاری توم سے عبرلتیا ؟

عسه ليقوني-۵ نتوح البلدان- عسوقت تغیرہ دیل پرجمالہ اور تھے اس قت اُن کے دوسرے کھالی حکم عثما اُن بن ابی عاصی کے حکم سے سندھ سے بھی اسکے طبرھ سکئے اور گجرات سے شہر بروس ( کھڑونے ) ہیر تملہ اور موسے ہ

معلوم نبوتا ہے کہ نختہ و بن اپی عاصی شروتیل کی الم اپی مین دانسل مرحق موسئے - اور شہر سے ایک سجارت میشیرگروہ عرب کا قبضہ ہوگیا- اس رامانے میزیا بردید آنج کا بیٹیا سا مبا حکومت کررہا تھا جسے اس عہدے بر جہے نے مقرکیا تھا-فودرا سے چج اس زمانے مین رہندھ کار اجہ تھا اور اسے عکومت کرتے ۳۵ برس موجیکے تھے ہے۔

اور المراق المر

عُراق دمن رکے درمیان مین واقع مین۔
فکا فت فار وقی کے نوین سال کلیہ عرمین طری بخت موکدارا یکون
کے دجا۔ نہاوندفتح موا سلیہ عرمین سلمانون نے طرحہ کے اور شمشیر آبدار کے جو سرز کھا کے سہدان و و آوند۔ فارس خراسان پر قبضہ کیا۔ اور ان شہرون پر علم اسلام لہرایا۔ وراصل اب ساسانی شامنت ہی کا فاتمہ ہو دی گھا حرب تین عدم فتر ح ایر

می کاب ایران کی

سيشان- كران- ره كئے تھے جواس عظم الشان سلطنت كے ردی كا افلاع تھے اور جن بردولت خسروی سے ملنے کے بعد و ہا ن کے صوب دار حوال عدد المطلاح مین مرزبان كهلات تهيمت مرف موسك تعد مسلم ما يا ور نیے ساتھان کی خود مختاری کو بھی کے گیا۔ مم فیا ہتے ہیں کدان تین صواون کے، نتح موسف کا حال تفعیل سے بیان کرین - اس کیے کہیں سند وسان کی سرحد ہ واقع ہیں۔ اِن کے فتے ہونے سے مرف اتنا ہی سنین مبواکہ سند ورستا ن کا ستہ کھنگ گیا یاء ہون نے میندویستان سے وروازے پراکے درستک' ی الکان کے مغلوب موتے سی سندومستان برعری فتوحات کا اثر الرگیا-اراسال تے ہیچم اقبال کیے لہرانے کی مرد اسند دستان سے سٹہرون کا سہرینج گئی۔ مران پر اگر جیرسب سے مینے او موسی اشوری نے اپنی گورنزنتی سے را مائے اکوالا يىن رتبيع بن زيا دكو بهييج كي قبضه كرلها كلها مكر جو تكر بغيرا هيي كليج تسليط كيير اله آ د ر ا نیسے وطنون کو والس تھلے آسکے او کو ان سف بنا وست کرسے ایک جھو ٹی سی او دنحاراً حكوست قائم كرلي-مرهرمین حبب کرتمام ابران پرتسلط کیا گیا اسی سال عبد آندین عامر بن ربیع نے کرمان برحملہ کیا۔ کر آبنون اپنی مہادر کوس تانی توموں کوج اور بلو جسے مر دما تکی - لیکین فن کی کمک سے کوئی فائد و شرحا صل مہوا - ان عبر آند إبركران بين كحشته ا درسركشون كونة تنغ كيت هيل كيك عبداً دركى رفيا رمبت تيريقي وراسی وجہسے اُن کی نیون اٹ نے خلافت کوکو کی مستقل فا مکرہ مندی عظام بھی كويا ايك بجلي مفى كرميا ن كرى - وان ميونى اور عيرويان جاك موواريدنى -عبدالدكراً ن كي خود مختاري كافا متركرك مستنان مين كيسيدوات مرز آبان کو کھیے رہیا۔ اورحب میں نے اطاعت قبول کی نوفور اُ حا کے مکیان برناخت كى ابل مكرآن سنے راجرستر تعرسے مدومانكى ليكن كيم فامار ، ناموا- كرا في اور مذهبی دونون فوجون کوشکست میونگی اوریسلمانون سنے تمام ملک مین فتح ونفرش كاوبكا بحاميه عسه المبيط سطرى بجواكه ثاريخ كزميره-۵ ابن اثیردغیره -

لیکن ارس طبل نصرت کی آواز ملبند موستے ہی موامین اُڑگئی ایس سلیے کر عبلا والس اسك ا در برمقامات كجراس طرح سركشي برآباد و مقع - اخرستكمه عدين كاني كا إكما كميا- اورتمينون ملكون بربالاستقلال حراكا نه نوئ كشي مولى-ا کی طرف سیس بن عدی نے بمعیت عبد آلدر مین عبدا لعد من معتبال کرما پر صله کیا ایک بها وغرب نشتیری عمر وعجلی سے ماعقون ویان کا مرز بان مار آگیا۔ اور مسلمان ملک کے تمام حیفتے برمشعرت ہو گئے۔ دومری طرف عاتم بن عمروسنے برعيت عبدآ للدين عمير سيت ن كار ح كيا- مهلي سي او اي كين وشمنون وشك اہو کی جوانیے شرزریخ میں محصور میوسکتے۔ آخر حیاد ہے کی محتبون سے تنگ آگے م ہان سے سٹا ہ نے سرا طاعبت تھیکا یا۔ اورسلہ اُن خراج سفرر کرہے و المیس اروا پذیب ہے۔ اِن و د لول مُلکون کے فتح ہونے کے بی چکم من عمر فیغلبی نے مکرا ک میر نوح کشی کی منتخم سرف یکرآن مین و اخل سی میوسئے <u>تھے کو شہا</u>ب بن مخارق اور تیلِ بن عدی اُ درعبترآ لعد مین عبدالعدین عثبا ن بُوکرماآن ومستیشا ن کی مهمین لرچکے تھے اُن سے حاملے۔ شا دیکہ آن نے راحہ سنڈھوسیے مدو مانکی۔ راجم سَبِنَه عدایک مهاطری نوج سلے سے بڑسے جوش وخروش سیے خو واس کی کماک کو آموجود ميوا- لشرائي ميوني- حامي وطن گردېون کاستيار ، دگرگون عقا- گويشري جان بازی سے مقابله کیا گرآخر کار کرآن کا حکم ان جوویان کی زبا ن مین رنتبل کملاتا عمّا ماراکیا- اورسا عربی راحبرسنده بھی ً نذراهبل مروا- مکر**آنی اورسند**هی نوجون نے شکست کھائی۔ وہ کوگ اِس سبے سرویا بی سے بھا سے کہ سرطرف منتشر موسكے - اور وسمنون نے تعاقب این جسے جمان بایا اور مس طرح حب ہا تسل کیا۔ وہ در یا جوسسندھ اور کم آن سکے ورسیان مین بہتا ہے ویان مک تعاقب بوا- اورمیدن حنگ سے دریا کے کنار سے تک ساری زمرلی شون سے پیٹ گئی۔ ۱ درخون کے سیلاب حبا ری موسکئے۔ یہ فتح حاصل کرنے کے تعبد م راج سندهدست غالباً بهان كوئى سندهى شائراد دمرادي جوسنده كى نوعبين لمك لك كوكيا موكا- درنررا سے ج اس زمانے كے بعدا نيے تختكا وسين اپني موت سے مرا

نے الغنیت مین سے حمس مُداکیا اور صحار عبیری کی صفاطت میں جناب عمرا سندر ایک ت روا مٰر کیا بحس سے مپو تخیتے ہی وار الخلافت مدّ مینی مین ملِ می خوشی کی گئی ا غدا سے عزوه ل کا شکریہ ا د اکریے وہ مالی مبت المال مین د اخل کیا گیا<sup>ہے ہا</sup> متحآرعبدي جونكه مكزآن كي سرزمين كو دمليه هيلية سته تقصه لهذاحب باركا خلافت مین مپویخے توحفرت عربے اُن سے وہان کے حالات دریا فت سکیمہ صحارف وف كيايد امير لمومندين مين اس سرزمين كيره لا تربيث خو در كميه كياور یا نت کرے من فرمد ا بون - و ہان یا نی کی تو کمی سے مگرسود حات سے ورخت لدسے موسکے بہن - اور پورجری بہن ۔ نتیجہ یہ سبے کہ اگر فوٹ کھوٹری ہو ۔ آومنا کع بہوجا سے اورزا مک<sup>ر</sup> بہو تو تم ہوک کا مرنے کا اندنشہ ہے۔ اس لیے که رسد کا انتظام ومثواری سنے ہوسکتا ہے۔ حضرت نآروق نے نے فرمایا ‹ تمروہان کے حالا بیان کرستے ہو یا شاعری کررسیسے ہوئ<sup>و ل</sup>کیں جب صحارتعیدی نئے سنی کئی سے دوبارہ لفديق كى توآب مترود موكية اورسل فون كواكر برصف سے روك ديا۔ تعض بیانات سے معلوم ہوتاہیے کہ اس 'سلہاً ورفوج عرب سے نیار ک<sup>ن</sup> نے بارگا و خلافت سے بیمبی دریا نست کیا تھا کہ اگرا جازت ہوتوسم د<del>ریا</del> مندصه سعا ترسم مالک مندر نوخ کسی کرمن عالماً اسی بنا پرخباب

عسه ابن اثير-۵ بلاؤری اس وا تعدکو حضرت عنم ن کے عہد مین لکھتاہے۔ اُس کا بیا ن ہے کہ اُس کے

سے حبب عبداللہ بن عا مربن کرنری والی ءاق مو کئے توحباب عثما ن نے اُن کو تکھما کرکسی کو مبندوستان دوا نمکروچود ہا ن سکے حالات سے واقعت ہوکے آسکے اور محجے سطلع کرہے۔ ہدائں ہیں عامرنے مکیم بن جبابع بری کوسو احل منہ ربرروا نہ کیا چھون نے وہا ن سنے الب ھے جناب ذوالنورین کی خدمت بابرکت میں دہمی تقریر کی جوسیان ھی رعب ہی 'رہا نی خفر<sup>ت</sup> فاروق کے سامنے میان کی گئی۔ گریہ امرقرین قیا س مندین معلوم ہوتا اول تو اِس لیے کہ ملا ذر می اس رواسیت کے بیان کرنے مین متفروسے ۔ دوسرے یہ کہ حکیم من صبار عبدی کا نا م فلافت

عَمَّا نی کے مجا برین میں سبت کم نفر آتا ہے۔ دوکسی مقا دریکو کی اُلوالغرمی کا کا مرکبے نمیں کمیا المكرا من كاشما رحفرت عنما ن كے فئ لفون اور دستمنون مین ہے۔ با عنیا نہ طور برخر فرج كريے جم

ناروق لےمعارسے مکرآن کے حالات دریا فت کیے اور حب الیسی دقتون سُنا توقطی مما نعت کردی- اور سخت تاکیہ یکے سیاتھ لکھیا کہ سرگزا کے ترصیم کاارا و د نزکما ہا ہے ۔لیکین قت یہ سے کہ حن لوگون نے یہ وا قعہ مبا ان کیا سیسے و ہ اس الحرائی میں مسلما نون کا سیہ سا لارعب را لدر میں عامر بن رہیع کا بنات مبن - غالباً إس بيان مين نام كى غلىطى مبوكئى ور منه يور ا وا قعر بالكافرين یمی دجه تھی کوسلمان سرحد سنید سے آگے مذہر عصے ۔ اور وہ اسرالی برجوش محابرحب كي تلوارون سف اكب عقورى مدت مين ساري ومنا كوزيروز كرفيا عما- ان کانشکر مشرق کی جانب حدو دمندسے آگے نہ بر مدسکا کیونکہ کری جما نی مهانعت مینیتر س<sub>ی</sub>کی کها چکی متنی - مردننجشکی کا ر بهسته باقی ر ه گیا تها <sup>ح</sup>سام ا<mark>ن ا</mark> بخوبی سلے کرا تھیے تھے۔ اب متی رعبدی سے بیان سفے بیر استہمی بندکر دیا۔ و کون سے جناب عنمان کوشہد کیا تو خروج کرنے والون میں میں صکیم بن جب عبدى عبى تفاجر ماعنيان لفرو براكب سردار كي حينيت ركفت عقار عير حناك جبل مین بیر صفرت علی کی طرف سے لوا۔ اور لوائی مین حبنا ب عائشہ کو علا مند کالیا گئا ومیا تھا۔ بیان تک کوطلحہ کے سمراسیون مین سے کسی نے اس کی مانگ اُر ادی اور اسی زخم سے نذر امل ہوا۔ مہرتقاریر السی شخص کے ہاتھ سے خود حضرت عنیٰ ن سے بیے ایک ایسی خدرست کاسرانخام بانا بالکل بعیداز قیاس معلوم مہوتاً ہے سب سے زیا وہ نبوت ملاذری کے بیان سے غلط مونے کا یہ ہے کروہ آگا بیان کیے گئے یہ کمران کی حالت سے زیادہ مطابق یائے جاتے میں اس کیے کہ وہا ن ریاست ن بھی سے یانی کی بھی کمی سے۔ اور وہا ن کے فراکو تھی أس عهد مین شہور تھے۔ برخلاف سندھ کے اس لیے کہ سندھ کی نسبت کوئی واقعہ ا نسیے خیا لات بنین ظام کرسکتا۔ اسی سیے ہم نے یہ واقعات ابن ا ٹیر کے بیالعا کے مطابق لکھے میں ۔ عه الليط سفرى تجوالهُ البخكر مده-

إسى سال المسلم فقتام برخباب فاروق رو نورد عالم بالا موسف إور ٤ محرم ككتابه مركة قرعة انتخاب جناب عثمان سك نامرا السيب في الني فلافت سك ال صلى مؤمين ابنه ما مون زا وكلها في عبد آلمدين عام بن كريز كوحها ديروود المستسعين بیا حجنون نے سیت ن کا شرخ کیا۔ اور کا آب رہملہ کو رمبوئے جوا س ز مانے کی گ جغرا فیمر سے لجا فاسے علا *فائر سیست*ان ہی مین شامل تھا۔ سیستان اگر حیر حضر سیارہ ق ﴾ عُهدمین فتح کردیا گیا تھا مگر کا آب ابھی تک خود مختا ری کا عبیر سر ا اُڑار ہا تھا عِلیق بن عا مرفرہ سے گلتے اور کا بل کی دلوا رون سے نیچے بڑی پخت کڑا کی مہوئی۔ پخت ہ کگری نے کا بلی جوانون کا مُنه تعمیر دیاجینیون مجبوراً سراطاعت تحبیکانا پٹر ا<sup>اور</sup> كاتبل مسامانون كے فیضے مین آگیا۔ بدسند وشتان كا دوسرا كھا لک ہے حسم بر لمان

لین اس مین شک ہے۔ اِس کیے کہ عبد آلد میں عامر کا تقرره عدم مکے کئی سال معبد ہے۔ تان میمکن ہے کہ والی بصرہ مقرب ہونے کے سپلے وہ لبلور ایک سپر سالار ے روانڈ کیے گئے مہون۔ تاہم اس مین شک منین کراس جملے مین سلمانون نے کابل كوني انيا مندسي الرمنيين والأو إورامل كابل كوعرصت ابع فران كرك والسب علي آك قشْ حند منی روز قائم را تھا کہ کا بل اپنی فسطر می عادت مسے موافق بنا وت کرسے ئھرخو دنسسر موگمیا۔

کابلیون کواس خودسری سے کھوری ہی ترت تک فائدہ و اکٹانے کاموقع عبداسدب مِل سکا۔ اِس کیے کہ چا ربرس لع بُرِ<del>ک کا</del>سہ حدمین لوگوان نے ا ہو توشی اسٹوی والی تھیرہ 🛘 عا مردالی لفر كى شكايت إسلُ در دستورسيكاكى كرجناب ذى النورين سنے بى كومعزول كريكا مكى *جگیرعبّ- آ*لندین عامرکوا مو رکردیا چیبدآلندین عامرا بیموسی اشعری کی طُرح زا برشب دار اورغزلت گُذنبی کی زندگی سبر*کی*نے والے نتخیم پذیکھے کیجین ہی سسے ق سبهگری تقی به سنو دعنفوان مشباب تھا۔ بجیس برس کی عرفقی۔ اور ول مین لوالعزی اورملند رومللگی کے حاربات عبرے تھے۔ جن سے م عبرتے کے لیے گورم

لَهَرَهُ كاميدان مهب وسيع تحما- إس وجهسك لداسلام كے وہ تمام مقبوضا ت جو عس ابن اليروابن فلدون ۵ ابن اثیر-

سنرق کی طرف تھے سب والی تھے ہوئے تہ ہوتے تھے۔ اور او صرکے تمام ممالک میں حقیقے والی مقرف ما مور ہوتے تھے سب کواحکا م خلافت والی تھے وہی کے ذریعے سے بلاکرتے تھے۔ اور اکثر اُن کا تقریعی والی تقرہ کے انتی بسے ہوا کر تا تھا۔ یا کہا کی اصطلاح میں یون کہنا چاہیے کہ والی تقبرہ کور زخرل موتا تھا۔ حس کے ماتحت تمام مشرقی ممالک کے والی گورز ہواکرتے تھے۔ اس طے تمام ممالک مغرب کے لیے تقرکی کورزی تھی۔ سارے افراتھ اور اس زمانے کے بعد حب افراتس (اسپین) فتح ہوا تو دہان تھی والی مصرکے انتخاب سے والیان ملک کا تقریع تا تھا۔ یہی انتظا و حباب تا تھی تو دہا تھا۔ یہی انتظا و حباب تا تھی تو دہا تھا۔ یہی انتظا و حباب تا تھی تعرب انتخاب میں تا کار کھا۔ اور بنی آمیہ سے آخر عمد تک برا براسی طریقے بی المام تا تھی تعرب سے حدید تک برا براسی طریقے بی المام تا تھی تھی۔ سارے عمد میں یہ طریقہ بدل گیا اور کور رزخوا سا آن کو گور مزخرل کی تیا تیا میں میں ہوئی۔

الاتھی کوئی منین-اِس خیال نے بینھا بی میداکر دی کرسیت ن-کرمان - مکران اور دیگرسٹرتی

ممالک کے حکمران ملکہ ان ممالک مین سے سرسرشہر کی رعایا کا قاعدہ ہوگیا تھیگا کہ عربی نوجین ہوئین اور انھنون نے جندر وزکے مقابلے کے بعد سراطاعت تھیکا دیا۔ فائتون نے رحم سے کا مرکے کے اُن کی خطا معاف کی۔ اور جزیہ شخص کر کے دوسری طرف کئے۔ اُن کا جانا تھا کہ ان لوگون نے بھر علم بغاوت ملبند کر دیا۔ عموماً اس شہر ملکہ ماک کثرت سے ملین کے جن کوع لون نے ہم گھرا تھے دس وس و فعہ منح کیا اور و د بھرولیسے ہی باغی کے باغی تھے۔

، چرکید بن عامرے ولاست نقرہ کی باگ اپنے یا تھ میں لے کے جو دیکھا تو

شرتی ممالک فتنهٔ و فساوا وربغاوت کی حالت مین نظراً کے ۔ اکفون نے سکے السلال بدآنىدىبى عميلتي كودا لى سنبتآن تقرركيا-ابن عمياكي مها در المسرقه يحجلي المجابن عام كا لى طرح ممكت اور كريت موست ميوني اور كابل مك تمام ما المسيستان برسمون موسك ووتدن سال کے بعدعبد آلمدس عا مرف ابن تمیر کوسما اسے عمر آن بن فضیل برجی آ دا ليسيتان مقركرويا-دوسری طرف ابن عآمرنے عتبیدالعدبن عمرکو مکرآن کا والی مقرر کرکے روہ 🖟 کراك یا- ابن معرکمی کئی بات مین ابن عمیرسے کم منین رہے۔ اکفون بنے مگر آن کی بین پرجوتا خت کی توسکرشون کوسرحد متنبد تک مارت ا ور تا برا تو ارشکستین و نیے تبسرى طرف كرمان پرابن عا درنے عبدالرحمن بن مُبَتيس كود الى مقرركب السرى ط جنعون نے اس علاقے کو سرطرح زیروز مرکر کے مطبع الاسلام نبالیا۔ گویاننظامات نهایت عمدگی ادر مستقلال سے کیے گئے تھے مگر حیدر و زیعد جو ابن عا مرنے دیکھ توان مقامات مین ویمی شور و مینکا مرکتیا- اور پیمراسی طرح علم لبغا وت وفو درکسری کا بچدیزات برطرت سے ملبند کیا جارہا تھا۔ مرف ایک آل لبتدان حرابیون سلے بجا ہو اتھا۔ عبدآلمدين عامرنے يرزئُک د كھيے خودسغر كا ارا وہ كر ديا اور حراسان کیرا د لی۔ حبا ن سے بیٹھ کے اِن ممالک کا انتظام سبولت و بروٹ یاری کیا جاسکتا تھا۔خلا سان میں ہیو کے کے ابن تھا دنے مجا شع بن سعود سکی کو کرمان برروا نہ ما-اورویان کی حکوست بھی اتھین سے تعبف کر فتیارمین دی-اورسیق ن پر تهيج بن زيا دحه ِ في كو والى مقرركركے روا ندكيا اور حكرد ياكه باغيون كى سىركو يى مين کو ئی دنیقہ نٹراکھار کھیں۔ مجاشع بی سعود سے کرمان کارخ کہا ا ورجا تے ہی شہر پمیکڈ پرجمار آور بوسئے -مقابلے کے مجدشہرفور ا فتح بروگیا-کیونکہ شہروا لون سنے اپنی عادت اس مجاشت کا تے موانق اطاعت تبول کی اور اگر حیر مجاشع کے دل مین مهبت کی عنصہ کھام ہوا

عقامكراً ن كو اصول اسلاميهس بجبور برسك أن كى در فو است منظور كراا

عسه ابن اثیر-

پڑی۔غرمن مجا شع نے شہر سرِ قبیف کیا۔ اہل شہرکونیا s دی۔ لیکن اب کی مرتب بالاستقلال حكومت قائم ركھنے كى غوض ہے انفون مے تنہید میں اپنیے لیے ایک لیسات تصربنایا جومدتون تصرمی شع "سے نام سے سشهور یا- بیان کا بخول انتظام کرسے مجاشع نے اسکے قدم بلے صایا اور کا بھردار السلطنت کرہان شہرسیرحان برحمار کروہا۔ سفرو الون نے شہر کے کچا کا بند کر لیے۔ اور مجا ہدین نے فور اُ شہرکو محصور کر لیا۔ حزر ہی روز کے می صریع مین اہل سیرجان مدحواس مبو سکئے۔ اور اخر محبور اُ اُ کافون کے انوان میں فانخون کے ہاتھ میں وسے دی۔ مجافع نے شہر برقسفنہ کرکے اگر حدمراہ رحم د لی سی كى حان لىينا نەلىپندكى مُرسمىلحةً اتنا خروركىيا كەاكثرا بل شهركوج فتننهُ وفسا وبين مرمنگون كي حشيت ر كفت تھے حلا ولمن كرديا-اس سے بعد میا شع نے بطیعہ کے جیرتنت برحمارکیا۔ میان کے لوگون نے عبى مقاطركيا اورجب الكسخت شكست كلفالي توعربي تلوارون سي اسكم حُمِدِ كَا سَمِهِ كُفِرِ سِهِ مِوسِكِيُّ - إن برهبي ترس كها ياكيا- ادر فانتحون سن شهر مر قبض ارکے گھو را ون کو اسکے مہمیز منہا کی جب مجا شع شہر فقص برمہو نیا توسیر ہا ن کے جِلا وطنون نے جو سیان آ کے قیام بزیر سوئے تھے مق البرکیا۔ تی نظع نے اُن کو الیسی ست دی که گفتر تھیو الرچیو اس کے کھاگ کھٹرے میو کئے۔ اور مجا شع کی و مہشت و مُكِّر ملا دمین حیا سے می با و بوکئے۔ مُجَا نشع نے اُ ن کی حَکّیرء ب خیا بذا لون کومیا ان لسبایا غرض اس ملرج محابثت سنے سارامیران دیشمنون سسے خالی کرالیا۔ اورتصرمجاش مین معید کرمان پرهکوست شروع کی یا تو مجاشع کی کارگزار مان تھین او عرب بیشان مین ربیع بن زیادحرتی سنے جو ریع بنا در احمد آوری شروع کی وائی کاسک اداون قائم مواکد رہیج نے جاتے ہی سب سے میلے کامسار اللہ زاتی براس تنری سے تا خت کی کہ دہنمون سے بنا کے کچہ ندبنی-اور و بال کا درجا (قلعددار) مسلما نون کے ہاتھ مین گرفتا رموگیا۔ دسیقان فکرکورسنے بہت کچہ ما لی و دولت بطور فديه نذركيا توهان كجي اوربه وعدة اطاعت اسني قلعه برمتقسرف

. قلدزاتق سے بڑھ کے رتبع نے شرکرکو برحمار کیا۔ اہل مشرف سرا فا عت محمکا د یا۔ توو ه آگے بڑھاا ورزشج کی طرف روا نہ مہوا۔ را ستے مین شهر آششت بڑا۔ *میا ہے* لوگون ف مقامله كها يحت الرائع موكى- اورر آشت والون كوذر امفنبوطي سے الم کی بیرسزا ملی که اُن کی سبت سی جانمین تلعث مومئین ا در منزار ما ۱ مل شهر کی لاشین فا**ک م** خون مین منملا کی گئین- اس برهمی نتیج میں ہوا کہ ہر عا جزی ها ضربو کے اور اپنی باتی ماندہ جانین فاتون سے رحم سے حوالے کرومن - رہیع نے میان سے طرحہ کے روا روی میں ناشرونوا ورشروا و دومفنبوط شرون برقبفنه كيا اوراً خرنر بنج كي ديوار و ن ك نيج رَحُ والون نے مقابلے بِرا مادگی ٹل مبرکی- ادر رہیع نے ہردیا رطرف سے می صرہ کر بیا۔ وہا ن کے مرز آبان نے اپنی کو ششوں میں تھیک سے اور عاجزا سے آخر بيام صلئح ديا-افهارا طاعست كيا ا وردر فواست كى كها هازت بيوتومين خود ا ميرك كُ ت میں حا ضرموکے اپنی جان تحبینی ا درا ہل شہر سے بیے اما ن کا خو استریکار مون ربيع سنے اسے اجازت دی۔ اور صبن قت وہ حا خربواسے تواس نے تمام مملما نون دِ رسیع سے ہے سے ایک ا وسلے سیاسی تک المیسی ملیک وضع اور حالت کمیں یا ا لدو تکھیتے ہی اُس کے رونگیٹے کھڑے مہو شکئے۔ در اصل بیرسلما نون کی ایاب حکمت عملی تھی جوابنی سبیت بھمانے سے لیے کی گئی تھی <sup>م</sup>اس کی نظر حب سلمانون پر طری تو<sup>ا</sup>س کے د کمیماکدر تبتیع ایک لاش برمبلیا بهواہے اور ایک لاش کا تکید لگائے ہے۔ تمرف رتبیع ہی مندین سارے مسلمان اِسی وضع میں تھے۔ اِس تاربیر سنے انیا لورا ا ٹرد کھایا اور مرزبان مذکورع لوبن کے سامنے کھر دہو اکانب الا تھا۔ بهرتقدريفلى مهوئى-شهركما نون كي سيردكرد ياكيا- رعايا برجزيه مقرم ہوا-ادرسلمان حجمّن را نہ جوش وخروش سے شہرمین واخل موسکے ۔ <sup>ز</sup>رّنج فتح کم رتبع سنے دریا سے سنآر و ذکی طرف قارم کیبہ عصایا۔ اور دریا سے اتر کے اس میں تہو گا نُوُن برخميدا ندا نېرواحس كى نسبت كها جا تا تحاكد حبا بن مهلوان رستم د سنا ن محالم ل ومبن عمادرستم کے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے محا دُن والون لنے مکل سے ا بلہ کیا۔ مگرحب کبرے کبرے شہر مقا بلہ نکر سکے تو اُن کے امکان میں کیا تھا

ت کمائی اور اطاعت قبول کی-

تسیع انی فتوحات سے سال کو اس حد تک مپونخاکے والیں آیا۔ اورزریخ

بن آسے مقیم موگیا- ایک سال اِس شهرمین رہا- اور بھرابن عامر سے باس و الس کیآ

مکین نبی حبکہ برایک عامل کومقرر کر تا گیا۔ اس سے جاتے ہی اہل سنیتان کوعب

مهروسی از ا دی کے فرسے یا داکئے۔ نور اس طرف بغادت شروع ہو ای عب کا نتیجہ ہواک بغادت الن لوكون نے رہی كے مقركيے موسئے عامل كونكال باسركيا۔ اور هكم الون كو كفريك

لرائ ادرمقا بلے تیورد کھا نے گگے

ابن عام السے لوگون کی سرکولی کے لیے خواسان مین تیار مبھیا تھا۔ اس نے

بدارهن بن سمرد بن صبیب کودالی کسیتان مقرر کرسے رواندکیا۔عبدا لرحمن مکم

يُرا نف تجربه كارا نسر تقصه- او مرجر كبر أن كى وقعت ما نى جاتى تقى اس كيه كه وه خیرالقرون کا تبرک اور خباب سرور کانن ت سے اصحاب مین تھے عبدالرحمن بن تم

بن مره كالمل في فرر المره كارنج كام عا مره كرليا اورا ليسي سخت عمل كيد كابل شرف بناه

سيناكي اور بجرعدا طاعت كميا-

ان مها درا درمقدس صحابی رسول الدرنے زریجے سے بڑھ کے سِندھ کے نام اس علاتے برنسلط کیا جو زرنج اورکش سے درمیان میں داقع تھا۔ برا ہ خشکی

جب عساكاسلاميهم رهدمندريم يونجي مين توسيك مبل مندورستان كي زمين كاجه

لمانون سنے قبضے بین کیا وہ یہی سہے - اور ابن سمرہ ہی وہ صحابی میں خبون سے وستصيبك ابنى تلوار كاسايه سرزمين مندر والاسيمقام اب ستره مين ملين

ہے۔ ملکہ ملوث بیتان کے شمالی ومغربی جدو دیرو اقع ہے۔ اُن ونون سارا ملو تحبیتان

شَنِدَ مدمین شارکیا جاتا تھا اورر اجبر سنبرھ کے تیفے میں تھا۔ اُس وقت کے جغرافید مین کوئی ملک بلوحیتیتان سے نا م سے منین شہور تھا۔ ملکہ مکرآن رسیتسان

سے سنوره کی حدین ملی مونی تقین-

عبدالرمن بن سمره نے اس کے بعار اس زمین برکھی قبضہ کیا جو رہج اور

ودان کے درمیان مین واقع تھی۔حب وہ شہرودان پربیو کیے تود ہان کے

لوگون نے کو د رورمین جا سے بنا ہ لی۔ مگر عبد الرحمن بن سمرہ نے ویا ن بھی اُن کا

برواو

يجيا نه هيولزا وركوه زوركاميا حره كرليا زور ايك ثبت كانا م تحاجس كا مندراس بيا پر فائم کیا گیا تھا اوراسی وجرسے مس کا نا م تمبی کو ہ زور بڑ گیا۔ یہ مب شونے کا تعا وریا قوت کی انگھین شاکے اس کے چرسے ارتفیب کر دی گئی بھین ساخرماغیول **و** مرکشون نے اطاعت تبول کی۔ عبداً لرحمن اور م ن محيم اسى اسلامى محما تهدست تكبيرين كت سوف أبا ما المبت مكنى كا ین و اخل موسف اور عین متب خالف پر جاسے وم لیا سفرور مرز باک بھی وست سبتر النام عجیب ا عا ضربوا- ابن سمرہ نے قبل اس کے کہ اس کی طرف منا طب ہون جو مہلا کا م کیا ∥ نمور مر ره یه تحاکم ثبت کا ایک با تحد توطر والاا و ر تحیر نیز سے سے اُس کی دونون انکھین اُکھا طکے گرادین - اِس کارر: انی کے بعد مرز بان کی طرف متوجہ سوئے ادر کہا ' یہ ایناسُونا اور یا قوت لو- مجھے اِس سے کوئی غرض سنین- مرت تم کو بیہ دکھا نامطو<sup>ر</sup> ئقا کرئت مین نفع ونقصان کی زر انھی قدرت منیئن <sup>یا</sup> ابن سمرہ نے کوہ زورسے فراغت کرکے کابل وز ابلتان کوئفی فتے کرلیا ای بارزابل میتان کے مانحت منلع غرمنر (غزنی) تھا حبس کے علاقے مین اِن دو زائع ماتا ا كاشماركياحاتا غفا-سيار املك سكيتيان انسرنونتح كرسك ا وربرشهرا وربركا نون برا بناتسلط قائم كركے عبد آرمن بن سمرہ زر بخ مين و الس اسے أقامرت بندير اب وه زما نه اکیاکرونیاب عثمان کی مخالفت کا شورومنیکا مهتمقروع آق احباجتمان ین بیدا ہوا۔ یہ ایک السافتند تھا حس نے اسلامی قوت کوسخت مدرمر ہوئنجا اللے کی محالفت ش فسیا دکسی طرح دباسئے مذوبی اور آخرنا عاقبت اندلیش باغیون سنے بڑی پنختی و الوراپ کی بے رحی کے ساتھ اُس سطار م خلیفہ کو گھر مین گھٹس سے بیا سا شہید کہا۔ انسوس برہیمی خونریزی کے بیسے اِس <sup>ا</sup>قت جوتلوا رُعلی تھی تھے رینہ فرکی۔ اور رہزا رہا بلکا لاکو<sup>ن</sup> ب مقدس اوتيمتي جانين إسي كي نذر مروسكن-حنا بع<u>مم</u>ان کی شہا دت سے نبد مسند خلافت نے مصلہ مدے آخرامہ الرحفر تعلیٰ بن عم <u> معطف</u>ے علی مرتضی سے رونق بائی۔ آ<u>ب نے</u> ضلیعنہ موتے ہی حضرت عثما ل سکے عسه ابن اثير-

ر کیے ہوئے نمام والیون کومغرول کردیا۔جہان لا مسلم معلے ہی مہینے م بِمعزول سمیے گئے غاتمر بھی سغرولِ ہوئے۔جن کے سبّتے ہی تما م اضلاع خ<del>راس</del> بیشان دکرمان مین یاغیون نے سرشی شرف ع کر دی ادر بیایاب سرطر **سن** ش نسا د کھڑک اکٹی۔ جنا ب تملی نے کیے دریے دالی مقررکرکے روانہ فرکار مگریم البیها مسسا و تھا کہ محض استطامی کا رر وائیون سسے فروم وجا آ۔ ب برطره برمرو اكر كلس مهرمين و اقعهُ حمل كے تعدحب طرفدار ان حباب عائشته صدلقد برنشان وستشريوك توان مين سي حسكم بن عتاب عبلى في اينى ت سے وگر گؤن مونے کا تماشا میدان تمل مین دکھے سے را ہ فرار اختیار کی تحسکہ کے ما تھوجنپداور بھبی اُس کے ہم نداق وہم خیال عرب شر*مک* ہو تھنے جن میں عمرآن بن میل سرحی کانام زیادہ نمایا ف تھا۔ الك بجون نے مِن سے مالك مشرق كى را ولى ا ورجاتے کیا تے کسیتی ن میروشخیے۔ میمان واسے باغی موسیکے تھے اور اِس اِسلامی سول دار اور مومنین کی باہمی خوز نریون سے زیانے میں کسی حبر مدعری فوج سے آنے عيُّ اميارنه تقى- اُن سَمِّے خلاف تو قع حب ان مفرورين كا محيُّوط ما كَرُو ۽ اُن كى سيزيدين مير د اخل موا - توعربون سے مقابلہ کرنے کر بٹ تہ مصابی میں تصور ان کی انکھوں امنے بھرگئی۔ اُورسبھون نے بلا مال حَسَكہ ہے آگے سراطاعت تُحبكا دیا۔ إِ ن عربي بنا ه گزينون كوعمده بُرِد با تحرككي-فوراً شهرنرسيخ يرقبفد كرليا- اورتما معلا قرسيشان پرمتصرف ہوسے آڑا دی سے ایک تجھوٹی با دشا ہی سے مزے اٹھا نے گئے۔ حضرت علی کو خبر ہوئی تو آپ نے عبد آلر من بن جُر رطا کی کور وا نہ کیا تحسكه وغيره كواً بن كي دستبُر دُبيه سراوين- مُأمِعا مله وكركون موا- عبداً ارتمن جومجرمون نرا دینے آئے تھے مقابئے مین نو دہی مارے سکئے۔ اور م ن کی نو ج کوش*ا*سک ے بھی کہنے اور بھی توت سے ساتھ مسیشان برھکومت کرنا مٹروع کی۔ حفرمت علی نے یہ خبرشنی توپر نشیان مبوسے اورعبدا تعدین عباس کوجود الی تقبرہ تھے لکھا كركسى مها درا فسركوها رمبزار فوج برسردا رمقرر كركسك سيتان روا نذكر وتأكر تسكرفي کو کا فی سراملے اور سیت ن ان کو ک کے تسلط سے آزا د ہو۔ این عباس۔ بہی بن کاس عبری کو چار سرار آومیون سے ساتھر واند کیا۔ اِن سے بمرا ہ

حسکه کا تسایط

اس کے مطبیع کرنے مین کا می

ربعی بن س

حقین بن ابی الحرعبری نے بھی سیسان کی راولی جو ایک زبردست سیابی تھے۔ یرنوع بیونی او کمانالدد توقسکہ نے زرج سے سی کے بھرمقا بلد کیا۔ گراب مس کی حکومت کا زمانہ بورا ہو گیا تھا آ قسکہ نے میدان حبُک میں اپنی جان بہا دران مرتفوی کی تلوار ون کی نذرگی ا در ويكريم البي هي اكثر مار سے عطف اور جوباتی تحص منتشر ہو كئے مي

اس عهد منین سین ترور ایک منتقل اوسخت حمله کیا گیا. ۱ در مهی برا احملہ سے چوخشکی کی طر**ف سے** خاص *میرزمین مسیندهد برموانتیا- اور در ا*صل میرایک اکسیا و احم*ی* ہے کہ جنا با میرے زلنے سلس کمی کو بالکام ورکر ویتا ہے کہ ان سے عمد مین کسی غیر الكر، يرجها دسنين مواديه ملداس طرافي سے مواكد تفارس فسعير فاق م الم مراق من عدو ومبند برنوج کشی کرتے سے لیے مامور کیے گئے۔ ان کے برا ہ نامورا ورشرلف عربون كى ايك متخف اور كارا مدجما عت تقى حس مين حارث بن مره عبدی هجی تھے۔ صارت مناب می جرب کا را ورسربر آورد و لوگون مین تھے۔ اِس فوج نے اپنے غروری سامان فراہم کرکے مشتبہ عد سے آخر میں ہجتے اوركوه بآييك راستے سے سندوستان كى طرف كو خ كيا۔ يدلوگ برابركاميا لى كے مجربرے اڑا نے کے جاسے کومٹ ان قبقان برحملہ آور بوٹے۔ میان وسمنون سے ایک سخت مقابله کی نوست آئی۔ اس لیے کہ تقریباً سبی سرار میفانی کو بہنا نیون کی فوج إن كى مزاحم مو ئى حبس نے تمام ورّون ا ورر كستون كور وك ليا- عربون في انتے حلے مین اس زورسے نعرہ والدا كبرلمندكياكه برغير عمولى اورسيب ناك 1 و از الهيب كم بہار اون میں گو بنج انھی۔ اور نیٹھا نیون کے کلیجے دمل گئے ۔ تعض تو گھبرا کے سلم ان کے باس جلے آئے اورسلمان ہوگئے۔اور باتی ما مذہ لوگون نے راہ فرار اختیار کی اس طرح مسلما نون نے غلبہ ها صل کرے نوب انھی طرح لو ما مار ۱ اور با مرا دم کامیا ب والیں آئے۔ رعایا سے سندمین سے لوگون کو اکنون نے اس کثرت سے گرفتار کیا تھاکہ کیتے ہیں امکِ ون مین امک*ِ ہزار* او نڈی غلام اہنے و موستو<sup>ل ور</sup> نگرایس کامیا بی نے کچہ ایسا وصلہ برصا دیا تھا کہ حارث بن مرہ مسدی

عده ترمبرح نامرونتوح البلدان-

ايكان نالای

ا پورملکریا اور اس تحلے مین قسمت انتخین دائیں لانے سے میے منین ملکہ فاک سندیکے سپردکرسنے کے لیے لے گئی تھی۔ ووسرسے جملے مین جبک وہ ملا و قیقا ن برجملہ آور تھے خبراً نُ كه حنیاب امیرالمومنین عَلیُّ نے شربت سما دت پیا۔اور حنیاب مسبط اکبری نیا رہی سے معاقب بن ابی سفیان فلیفہ موسلے۔ اس امرسنے مارش کو بوہنین فسرده دل اردیا بھاکد سکا کاس سلم مدمن کچراسی افتا دلری کرسر مُدخراسان سے قریب ایاب سخت ادرجا نہا زی کی ارا ہی المستے مہوستے رح اپنے رفعاسے خاک قیقاک مدین ہی مو سئے سمرامیون مین سے بھی کم آ دمی سجے در ناسب سے سب نذر احبل موسے کے یہ واقعہ جناب مقاویہ کے عدر کا ہے۔ مگر بہنے صارت سے حالات کے سلیلے مین بیان کردیا تا کر عهر سمین ان کا تذکره دوبار ه نر محیرنا برسے -سبتان پرار حرحسکه کونتل کے رحقی عنبری نے بورا تبعنه کرلیا تھا

مگر چنید مبی روز معبار دیان کے لو کون سنے حسب عاوت کھر سے رتا بی کی۔ ۱ و ر ت تبینان بر کنیانحدر سے کرمان وغیرہ مین تھی علم بغاوت مابند ہوگیا۔ حضرت عملی نے او گون سے مسٹور ہ کیا کہ ان ما لک مسلے لوگ الی شور ہ شی سے کسی طرح با ز منین آستے ان کاکیا انتِظام کیا جاسے بہاری بن قدا مدسے راہے دی کہ آپ زباری از یوکواس کام کا زمه وار بعیلے وہ مهبت ہی بہوسشیار اور لائٹ سخف سے اگر ولات اليه ممالك أس مستم المتحدين وس وي كم تواسي رسي كمكل معاملات كانتظام بوحبراحسن مرو حباسے گا۔ حنفرت عملی نے اس راسے برعمل کرکے موسل مومین ز آیا د کو د الی فد ا سان مقرر کیا ۱۰ د ر ان تمام ملکون کی هکومت بھی اُ سی سے یا تھے مئین وسسے دی۔

ز یا دور اصل ایک لائق سخض تمارادر سیج بوجیعیے تو اس عهد کے دلتیشنون (علم سیاست مدن جاننے و الون) مین اول درجه رکھتا تھا۔ اس نے تمام استفامات منامیتِ شاکستگی سے کرسیے۔ بغاوت کرینے والے گروہو ن

مین باسی اختلاف سید اکر کے معبدات انگرنزی مثل" برید انڈ ایڈ کا نکر ربا ہم انمچوٹ کم ابوا درفتحیاب ہو) سب کو کم ز در کرسے اپنا سطیع نبا لیا۔ اسی دقت مہلے ہل

عه فتوح البيدان -

حفرت عَلَى نے زیاد کے نام کو انجار ا اور اسی ز مانے مین اسے موقع ملا کہ اپنے آپ کوا یک متنظم اور لاکن والی ملک ناست کرے۔ مگر انسوس که اس کی مرقی لی بناخو دحنیا ب علی مرتصنی کے ہاتھ سے طری حین کی نسل کوا س کے اور اسکی نسل کے ہا تحون سے بڑے بڑے مصامر اس کھانا پڑے۔ اور اکثر یا دیکا را ن فاندان نبوت كاخاسم زيآو بي كي اولادك بالقسي موا- اب اس سي زماره کی ہوگا کہ سیدلسسدا رحباب امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک کا مے اسٹی ما د کے منے کے سامنے رکھاگیا۔

سن به هدین ابن نگج کے کاری زخم نے حنیا ب علی مرتصلیٰ کا کا م تما م کیا جنا احم من داكيرا ما مرحض خليفه موسط - مكرجب آب نے و مكيفاكدسارى و بنيا

ئونعلىغة رسول البداور اميرالمومنيين كهلا ناشر *دع كر*ويا ميى منيين ملكهشا مى **نوجبي**ن مقاجلے ک*و بھی رو*ا نہ ہوگئین توا ب **نے نہارت ہی نیک** نقسی سے اس فلافت پر

جواکی وینا دی سلطنت بورکی تھی لات ماری ۔ جناب مقادیہ کے ہاتھ مرسعیت كرلى-اورخود الني كوسته ولت مين جاميمي-

جناب منِّ ويه خليفه موسكة اور بلا استثناء سارى ونياسه اسلام كى باكر المعادير كافلة اُن کے ہاتھ میں مگئی۔ اِس خدر میں سب کے سیلے میں کوشش شروع ہوئی کرچل طرح السمام سے

حفرت علی کے عبد مدن فحتاف ملکون کی حکومت برسے بنی امید سی استی استی استی استی

مقررکیے گئے تھے اس طح اب اس سے خلاف بھر بنی اُ میہ جا بچا والی مقرر کیے

ہ کین۔ دلایت کیے ہ کا عہدہ عبدالدین عباس کے ہاتھ سے لیے کیا اور تجویز بونے مگی کہ اُن کی حبَّہ کون مقرر کیا جاسے۔ حبنا ب م<del>نا و</del>یہ اپنے کھائی عمّتیہ بن ابی

فیان کومقرر کرنا چاہتے تھے مگر عبر آسرین عامرنے جوجنا ب عثماً ن دی النوری المعداس علیم

کے عمد میں ایک نے نام الی بھرہ رہے مصر بوئے کہ مجھے مقر میونا جاہیے اور الی معار دوہ لها اكرمين ندميين كيا كيا توميراً فراً نقصاك موجاً المسكاء حبنا ب موا ويد معاور

ليا اور آبن عَامَرُوووباره أن تمام ملكون كي حكومت حاصل بوككي جو اجتره سے سے کے دوکئت اسلام کی انہا نی مشرقی حدون ماک کھیلے ہوئے

عبدآلىدىن عامرنے والى بوتے ہى رآتشدىن عمركو حدود تتبندىيەر والنركب حضون نے تاخت و اراج کرکے قام بلادمین ایک زلزلہ بیدا کردیا۔ اور کو مل مارے سبت كيه مال واسياسيكسما تفر والنبس أسفي معتبزور بیون سے بیان کیا گیا ہے کہ سلم کی عین اُسی سال حب کہ حَارَث بن مرُهُ عُبدی خاک قبیقان مین شمید سوے تھے ایک اورع بی شہر ارغب لرمن نے سِنَدَء برص کی آیا کیکن فالباً پیفلطی ہے اِس کیے کہ اِس کے دوبرس بعد حکوار کمن بن ہزد کی فوج کے نامور افسرملت نے کا بل کی طرف سے سرنکال کے جوملا تھا لی ا صَلاع سِند ه بركيايه اس سے مرا دہے۔ غالباً سند كے قائم كرنے مين غلطي موكمكي مع ادر دوبرس ميك ميدليا كيا-ا ب يُحرعبد آنمدين عامر في ومكيما توسسيتان مين علم بغاوت بلند تما حبوك وري سع اعنون في جناب عثمان كے عهد مين سيان كے بانطيون كى سركو بى كى كتى اسى مستندى سداب بجرمتوجه بوك لهذا اجبس كرى ووش س ولايت لقره کی باگ اینون نے دوبار ۱ اپنے ہائد مین لی تھی اسی طیح عبد آلرحمن بن سمر و کو تھی انفول سنے دوبارہ والی سنتیان مقررکریکے روانہ کیا۔ ابن سمرہ نے مشکنکہ معمین سسسیتان کی اہ بی۔ مہلی الم ائیون سنے ایس ملک سے حالات سے م کنیں خوبے اتف کر دیا تھا مشتیتا ن کی حدون مین واحل مہوتے ہی اِس تیزی سے بڑھے کہ باغیون ا و مرندون کا قلع د تمع کرتے ہوئے برابر کا بل کی دیوارون کے نیجے تک صلے محلے ستے بین جوشهر ٹرا فور اُ نتح موگیا۔ اہل کآبل کے تیورجب مرسے نظر آئے اور فاتحون سنے شرك عيامك بنديا مُ تومحامر وكرليا- (ورجار ون طرت بنيفين قائم كروين - إن یُرا سف زیانے کی بجارا مدحبتی کلون سف شهر نیا و کو ایک طرف توار کے ایرا کھا ری ُیمهٔ کردِ یا۔ اُس وقت اہل شہرنے ٹری مرد انگی سُنے مِقا الْہُکیا۔ گرمسلمان اولیے می<del>وم</del>ے شهرمین د افل مو گئے تو کا تبیون نے سراطاعت محبیکا یا۔ کآتل کا انتظام کرکے وہ آئے بڑھے شدنست برحماد کیا اور فتح کرلیا۔ بھر ترزآن کا رُخ کیا. مہا ن کے لوگ عرابان کی آ رسنتے ہی شہر بھوٹر کے جھاک سے کئے۔ مجابدین سے رزان سے مجا ور العسه وول الاسلام وسي- عسه تاريخ يا نعي

رے خشآت برحملہ کیااوابل خشات سفے بے المساطاعت قبول کرالی-عبدارحمن بن سمرونے نشاک سے بڑھ کے آنج والون کولیباکیا اوراً کہا ٹہر پرقیجنہ کرکھے آگئے قدم کرعایا۔ بیان سے بڑھد سمے ذا بکت ک ن میں داخل سو بن سے علاقهٔ غربته مُراد سے - إس علاتے كے تمام مقامات كو اپنا مطبع و منقا د بناکے کا بل والس اسلے۔ کا بل والب اتنے ہی دنون مین مکرشی برا ما دہ ہو گئے مصے اُ نعون نے مقِ بلہ کیا توسیلمانو کے جربها دری سے شکست دی۔ ۱ ور کا نیلمین ا بنی حکومت قائم رکھنے کا نتظام کرہے عبدالرحمن بن سمرہ نقرہ مین وابس سے حبان حندسال مک ابنی زندگی طراحاب سے سکوت مین سبرکرے من مدمین وا صل برحق مبوے۔

اسى سنائد مدىين اورىعب ك نزد كرسائله موسق فبدا لىدىن عامر فع عبداله ابن واورى بن سوار عبدی کوسوا عل سزر رحم جا و بن سوا رمذ کور نے بر مدے قیقان بر مملد ک اللہ اوراً س سزرمین کی برخاش توقومون کوشکست دے کے مال غنیمت حاصل کیا۔ ۔ قیقان مین امنیے سخنت حما<sub>و</sub>ن سے ایک زلائہ میداکریے وہ جناب موآ ہ ہے کے دربارمین والیس سی کے اور بار کا ہ خلافت ین قنی آئی گھوٹرے سیش کش کرکے

وار الخلافت وشق مین حیدر وزمقیم ره کے عیرخاک تبیقان کی روا و اورشارت لى يسكين فسوس اب كي الحنين وصله مندي المبين موت لا الي عتى - ات بي تركي گرومون سے مقابله کیا چسب کانتی ہیر م**را کیعب آلمدین سوار ارمن نیقاً ک**ن بی مین بیدِ ندزمین موسئے۔ اور ان سے ساتھ قریب قرمیب اُن کے تمام سمرامیون سنگا منرمت شهادت بيا-

ج نامه تعمعنف نے جو کھا ہے کہ مما دیر فے عبدا تعدین سوار کوجا رسرا

عب ابن افير-

عسده المييٹ نے بحوالہ جج ن مدالك موقائم كيا ہے - ابن اٹيرتشك موا ور ابن فلدول كي تاتے بین مراسمه مد بالکل غلطیے اس لیے کہ عبد المدین عامرین کی طرف سے یہ تفرموا سيسم مين ولايت بعرو سعمزول كروي كف تهد

موار ون برسرد ارمقرر کرکے روا نرکیا۔ا ورحکم دیا کہ " تم حا کے سینیرھ کی حکومت ا نیے المحدين او- ويان جوكوسيتان قيقان كانام سے مشهورسيك مين نهايت عمده ا وربورے قدوقامت کے گھوڑے موت مین اس سے مشتر کھی دو گھوڑے مال غنیمت مین میرسے پاس آ کیے مین لیکن وہان کے لوگ ٹرسے شرمیر مین اور انبے كوم بنانى درون سے باعث ميشه سركشي سے باداش سے بر حا ياكرتے بن يہ ْ غَالباً عَيدَ آلىدىن سوارى ووسرك سفرى متعاق ہے گوجا ب موآويہ سے بيا<sup>ن</sup> مین ایسے الفا فرمین جن سے معلوم مرو اے کدود کو یا عبد المدین سو ارکومیلے میل ا دفیامنی | روانہ کررہے ہیں۔لیکن یہ الفاظ شاید نا واقعت مورخین کے ذاتی تھرت سے مدا بو سی این ابن سوار کی مدح مین شاع کمتا سے۔ وابنُ سوار بعلے عد اته مُوقِدُ النار وقت لُ السُّغثُ (اورا بن سوارجونو حکبشی سکے وقت مہنیسہ انیا باورجی خانہ کرم رکھتا گھا او س کبوکون کونته تنیخ کرتانها - معینه اینی نوج کوسیرر گفتها کتها ۱ ور دنیمن کھوکے موتے تھے) یں شخص مٹرا نیا من تھا۔ اُس کے نشکر مین کسی کو چو لھا کرم کرسنے کی فروت منه مِوتَى تَحَى- ايك ون الَّفَا قَأْ أُس نَے لشكر كا د مين كهين آڭ طِلتے 'ومليحي تو يوقفيه يكون چوطھا گرم كردياہيے -لوگون نے كماا كماس عورت كو زھاكى ميو ئى ہے - اپنے يكے تعبیس (ایک فرے وارغذا و خرمے اور کھی سے بکائی جاتی ہے) تیار کر رسی ہے۔ حکم دے ویا کہ تین دن مات مام موگون کو حنیص ہی کھیلایا جاسمے ہے۔ سالله مدسین مهلب بن ابی صفره نے جو تعبدالرحمن سن سمره کی فوج کا ایک نامورسردا رفوج عقا مند وحستان کا جها دکیا۔ پر مملہ مذور یا کی طرف سعے تھا ا ور مذ مُرَان كى طرف سے بلكہ يہ نيار استه تھا جس كومسلما نون فے سيكے مبل يايا- اگر حيا نورنو نوی وغیرہ دیگرسلاطین اسلام نے اسی س*ٹرک سے اسے جملے کیے* مگر قاریم لمانا ن عرب مین سے مسی سب سال رہے اُ و صر کا فرخ تنین کیا تھا مہیشہ لوگ كابل كس آئے مگرا كے بہار ون كى تميىب بچد كرون سف اليسا نوف ولا ياكه شق لی طرف کسی کو اسکے قدم مرفع اسف کی جُرا ت مزہوئی۔ مملکب نے اِن کوم سٹاتی عست بلاذری ر

مون کوتورکے بنجاب کے میدان مین قدم رکھا جوان ونون سندھ سی میں شامل تمجها حياتا تعما-مُهلّب نے خلا فت سے اجا زت پاتے ہی اپنے گھوڑے کومشرق کی الاہواہ را منا ا

طرف بشرحایا اور کآبل و کیشاً ورکے درمیانی ورّون سے سرنکال کے تنبکہ اورالم ہو پر شخت حملہ کیا۔ مُلت آن اور کا تبل کے درمیا نی علاتے کو اس نے ایک ہی تا خت مین ا بنی شمشیر خارانسکا من سے خوف سے ملا و ما۔ وحمن سے مشہر قند آبیل کے قرب مقامل موا- اور مملتب نے نهایت ہی جان بازی سے حملہ آوریان کرکے زک و کہ ا در خوب مال دامسباب ہے کے نیاک نامی و مُرخرونی کے ساتھ و البین نے لگا۔ سند درستان کی موحوده انگریزی وارو و تاریخین جن برنی ای ای که وسم رلیا گیا ہے اُ ن کو *عرف سلما* نون کے اِسی جملے کا حال معلوم ہوسکا اور <sub>اِ</sub>س کے يهلي تېندونت نده بر جو نوج کشان کی گئین اُن کاکسی کی نظر نه بهویخ سکی فہرس کیوبی کتا بون پڑسی کی نظر نامر پی جو اسسلامی تاریخ کے تمام عہد د کئے و اور خصوص ا بترائی صدیون کے حالات کونوم فیاحت اور منا سیت صحت کے سیا تھھ

ابنا رسی مین۔ اسی زمانے مین ممکنت حب سندوستان سے وابس جلا توا رفس قیقان مین مہو نے کے اکھارہ کر کی سوار ون سے دوجار مبوا۔ برکڑک با وجو دا المورون کی

نلوار ون کالقمم موسئے - إن ترکون سے گھڑرون سے عیال اور ومین کٹی ہوتی محتین استدا مُلدّ يو من وضع سينداكي اوربولا" يرجي م سع زياده إس بات كمستحق منين ہین کہانیے گھوڑون کے عیال اور و مین کائین " یہ کہ سے اس نے انبے ، و م ا بنی فوج سے تمام کھوٹر ون سے عیال اور ُومین کا م<sup>ل</sup> ڈالین ۔ اِسی وحب<u>ہہ</u> کتے ہین کہ اسلام مین مُنگت بہلا تخف سے حس نے کھور ون کے ملیے یوف اختبار کی میم مین نبیر کی افزائی کامنفرازوی ایت ایک شعرمین کیاخوب و کما تا ہے۔ کہا ہے ۔

الم تران الازدليلة بيتوا ببنته كا نوانيربش المهكب

عسب ملاذری -عسه ابن اثیر-

كى تعدا دك لرف نے برآمادہ بوكئے-اور آخرسب كےسب جوا نان عرب كى ارس كافے

کِی تم نے تبیلکراڑ وکے جوالوں کو اُس رات منین دیکھا حب اُ تھون نے شہر تنبہا ین براو والا تفاکرمگذب کی ساری نوج مین وہی اچھے نظراتے تھے ) تَمَدَّب كا ممار كآمل كى طرف سے تھا مگرستِد حركار است بالكل قداكا نه تھا۔ ویا ن عبد المدین سوار کے شہید مونے کے مبد جوانتظام کیا گیا اس مَلَدَّبَ كُوكُونُ تَعلق مندين - حب عبدالدك مارس حباف كالحال معلوم موا سناں ہم الوان کی حکم بست معربر تربا دیں ابی سفیان نے مسٹنا ن بن سلمہ بن محبتی نزگی كا حمله- الورواندكيا- يرشخف عالم وفاضل اور خدا برست عما- كيت مبن يرمبلا تخف ب حسب نے فوج والون کو طلاق کی قسم دلائئ۔ سنتان سواعل برآیا۔ مکراک کو جو سرشجاعت و کھاکے فتح کیا۔ اُس کی آبا دی ور ونق مین مر قی دلا بی ۔ دنے روز قیام کرے میان سے ستہرون کی سرسندی کاعمدہ انتظام کیا۔ اِسی مخص کے مارے مین شاعر کتاہے۔ رائيت بذيلاً احدثت في مينيا طلاق نسا يرمانسوق لها فكراً اذارفعت إعناقها حلفا صفرآ لهان على حلفة ابن محبق ر مین نے نبریل والون کو *دیکھا کہ آتھ*ون نے اپنی قسم میں ہے دہرا و ا کیکے جور و و ن كوطلات وسے دينيے كى قسم كى نئى باعت الليحاركى مُرتجم اس محبق كى قسىم آسان سے حب كە ھورتىن كردىنىن أنھا الكا كے سونے كى باليان كھا مكن) ا بن کمکسی کا بیان ہے کہ مکر آن کواس سے مبیثیر خکتمین صبلہ عبدی نتح رجیکا تھا۔لیکن ممکن ہے کہ سنان بن سلمہ نے اس کو دویا کرہ فتح کیا ہو۔عرب کی نیز حات کا حال حن لوگون نے تعقیل سے دیکھا ہے ان کے نزو میں ہے إمرسب بى قرمن قياس موكا-اس كيه كرعرب في ميسشداك شرون كومتعدوقوم فتح کیاہے ۔ حبس کی وجہرسوالا ن کی رحمد لی سے اور کوئی منکین موسکتی-اس کیے کم فتح کرے لوگو ن پرو و اتنا تشد د کیمی مذکرتے تھے جتنے تشد دکی ایک نخ کو ضرورت بوتی ہے۔ اس کے معبدر آیا دینے سواحل متبدیر راش مین عمر و مجدیدی ازوی کو

را شدار وی

عسه لاذرى-

روا مُركيا يورا تشكر بن عمرو حديدي عرب محد مبت مي شريف خاندان سع تحااور اس ساتد واتى لياقت اور دو بون سے بمی اراسته غاله کم سنی سی مین اس فشیاعت کے جو ہرتھی وکھا دیسے تھے جب زیآ وسفے سینان بن سلمپرومعرو لکرنا چا یاسیے جمانی نو<sup>ن</sup> انفا قاً یہ شرکھیٹ النفس بہا درموا ویہ کے ور با رسین بیش کیا گیا ا ورام س کے تمام ا وصاف خام کیے گئے۔ معاویرنے اِن اوصاف پراُس کی میبان تک قدر کی کرنیے برا برسرىية خلافت برسيحياليا- اس سے بعد تمام النسان فوج كى طرف مى طب موسے كما أيراب ب مثل تحف سے -تمسد ، لوگون كو جاسے كراس كى اطاعت كرو اور ا موكهٔ كارتدارمین تن تنا نه چیور و به به كه كه رآنندكو مرآن كی طرف ر وانه كیا كه مهم سَنِدَهُ وكاكام سَنَان بن سلمه كي جكر سرانجام دس-اس کے ساتھ ہی جناب معا وَرَبِ نے سِنان کولکھا کہ سِن اَشْدُوروالم کیاہے۔ یر مہوکین توتم مٹرک تک آکے ان کا استقبال کرد-ا در سبندوسٹیڈھ کے تمام حالات ||اسکاوردو-سے اٹھین اُکا ہ کردوہ راسٹ مران کے قریب بیونخا تو سنا ن نے حسب الحسا ر) کاخیرمقدم اد اکیا- کیراس کی اطاعت کی ا ورتمام معاملات سے اُسے و ا تعت رویا۔ اُن تمام خالات سے واقعیت حاصل کرے راتشدنے سرحدی ملا در فوجک فی شرمع کی۔ کوہ کیا یہ والوں سے خراج وصول کرسے تیفان برحملہ کمیا۔ وہاں سے نموجو ڈھ اورآینده ووسال کاخطیج وعوں کیکے مہت سامال غنیرے اور لونگری غلام فراسم سیمے ایک برس سے قیام مین پرسب کا رروائیان کرسے وہ برا ہ سیونستان والیس کروانر ہوا متندراور مُبْرِج مہا رہ یون تک مہونیا تھا کہ کومیتانی لوگون نے جو متید کملا تے تھے اکیب پی س مزار آومیون کے گروہ سنے آکے مقا بار کیا جہتے سے شام کاک اوا فی رسی اور اار شاد<sup>ت</sup> آخروقت راشد ماراکیا تب مجبوراً سنآن بن سلمہ نے انسری نوج کی باگ اپنے ہاتھ ہے لى ـ زَيادكويه خبرمبوكني تواس منه اپني طرت مصحفي سواهل برسنان سي كوما مور كروية الدلاية الله سنآن دوسال مُک دربن قیمر بار اسی زملنے میں آتشی موانی نے مکرآن کی شان ب يراشعارك بين-نقد شحط الورو والمعسب وانت تسيراك كمدان سه باذری عسبه ويخ نامه عسه بلاذري

ولم تك حساجتي مكران في ولاانغروينها و لا المتحسر (اور توداني طرف خطاب سب) كمرآن جاتا سب - فرودگا و اور وطن مين برا ا ناصله موگیا- اسے کمرآن مجھے کیہ تیری حاصت ندعتی حسب مین بہ حہا دہے منہ فمازلت مِن ذِكر ہا ، ذِحسر وقدفت عنها ولم آتب وان القسليل بهسانتعور بان الكشيريبالحب نع ً (اور مین نے اُس کا عال سُنا تھا وہا ن آیا نہ تھا۔ اور سم پیشہ اُس سے ذکر سے کھا تھا۔اِس کیے کہ دیان اکثر لوگ تو محبو کے مین الوقب مقامات مان کے خواف کمن) اب بالاستقلال حكومت مكران وسرصر سنده وماصل كرك سينان سفايني

حا مىل كى- ا دركى حبر يداخىلاع كوائىي قىبى مين كربياء ا در اخرفتوهات عاصل كرتا اسی شار اس میا مقام برتھا میں ہونے جہان عین مورکہ کارزار میں نہایت ہی ہے رحمیون کے

کارگزار ہون کے عمدہ نمونے دکھائے۔ قینٹا کن برحمارکیے اس نے بڑی متمند کی

ساتھ ما راکیا۔ ا وراُن لوگون کا محسود ہوا جواسی موت کوسب سسے اسطے شمادت

مِنَّادِيكَ آخِ عَدِرُ<del>كُ ص</del>رحد مين خو در با دسے بيٹے عبا وسنے براہ سيشا رساھل سندردها دکیاکوج کرتا مواسنا روز بیوسخا- عیملاقه کرد دیا رسے گزرسکے جوارض سیتان مین به بندرد کمند) کی را ه بی- برُهد سکے کش برخمیرا مذار مبوا- ۱ ور و ہا ن سے قطع سا فت کرتا ہوا تینکھا رہیجا بڑا۔ تینکھا روالون نے جوا کر دی سے مقابلہ ک الیکن عما دینے اُن کوئسکست دی- اپنی تلو ارسے اُن کا مُنہ بھیرویا۔ اور حینہ

تیمتی سلمانون کی جانین نزر کرکے شہر سرتبضہ کرلیا۔ ابن **مقرع شاع حواس سفرمنی** عسه وج نامه-

عسسه عبادبن زاددادرابن مفرغ کاهال جوابن افترمین مذکورسے اُس کا یہا ن بیان کردنا فالى از لطف اورب موقع ندموگا. عباد سے مراه أس عد كامشهور با مذاق شاعر مزيد بن مفرخ حمیری بھی تھا- اتفا تا کہ استے مین چا رے کا تحیایٹر کیا- اور گھوڑ و ن کو نمایت کلیف مون لكى بازات شاعركو لميع آزان كامونع لا-أس ف اليس شرتصنيف كياجو نوراً

اُس کے بمراہ رکاب تھا شداسے قن تھا رہے مرشیہ اور اپنے وروول کے متعلق كهما سيعة

ومن سرائيك تتلك لائم قروا تم بالحروم وارفزل لهندمن قارم تقندهاروس مكتب مبتيته بقندهار برجم دونه الخنب

رمالک گرم مین اور ارض سن رمین سب سے نقش قرم بلین ا در سبت سے سرسنگان قوم مین جوشد رمون اورون کت کیے سکتے قندهارمین - اور سب کی روت قینرھا رمین لکھی ہے بڑے بڑے مجھرون کے نیچے و با دیا جا آ اہے اور

اُس کی خبرجی منین بیوننے سکتی ا

ليكين عبا دبن رايا دكوولاست كراآن ادربا عنا ليله فوئ كنتي سنره سيكولي تعلق نہ تھا۔ گواپنی تملہ آوری کی رفتا رمین اس سے سوار سنند وستتان کی سرزمین

بریکا یک تھوارے روط اتے موے نکل گئے۔ سنان بن سلمدی سفا دت سے

بعد جوسخف والی مکرآن مقر سروسے فوج کشی سیده کا ذمه واربایا الندری بده كيا وه منذربن هار ودعبدي سے مس كي كينيت ابوالاشعث على يد اوالاكرالة

برنشکری کی زبا ب بر بخقا۔ وہ شعریہ ہے۔

عسه با ذری -

فتعلقها وواب المسلين الالبيت الكح كانت فمشيشاً

ز بنیے کا شکے ڈاڑھیا ن گھانس کیوس ہوتین کامسلمانون سے دموار اُ تعنین حردیکے بیٹ بھرلتیے) شاعرکی مانیصیسی سے خو دسبہ سالارفوج عبّادک ڈواڑھی مہبت المبیّغی ے رون کو کا فی موقع ملا<sup>۔</sup> انحون سے بوری *طرح ذمین نشین کردی کہ یہ شو* آ ب ہی کی شا<sup>ن</sup> مین کماگیا ہے۔عبا د نے غضبناک موسے ابن مفرغ کی گرفتاری کا حکرد یا مگروہ اس انجام کر شیتہ سے سُوح کے بھاگ حیکا تھا۔عباوصب اُس کی گرفتا رمی میں 'زیا وہ کر کرفاجا ہی تواس نے زیاد اور سارے خا بزان کی ہجومین الیسے اشعار کیے جن سے مرف زبار ا در ا س کی نسل سی کی تو مینیمین موتی تھی ملکہ ابو سفیان ا در فا بذان بنی م میہ رہیج شد چو مین تھاری۔ اس محور کو بڑی شهرت مولی مدان یک کد کم کولی عربی تاریخ ہے میں صفحون بروه مجونهموجو دمو-

ا يك مبا درا ورا ولوالمغرم تخف تحمار آئة بى توتنات ورقيقان برفو كبشى كى ـ ال الرائي مين سلما نون من مسبت الجهي كاميا بي عاصل كي - مال غنيت ما تحد اللها-ا وركثرت سے لونڈى فلام انبے ولمنون كور واندكيے - سمنڈر بن جار ، وسنے اس کے تعدم بھوسے قصد آر کو ختے کرلیا۔ وال عبی سبت سے اونڈی غلام قیضے مین آئے۔ تفکرآر بھی اُن بلاد مین سے ہے جو مکرر فتے کیے گئے۔ سنآ ن اس شہرکو متح کر حکیا تھا۔ مگر شہر والوین سنے شامت اعمال سے پھر بغا وست کر وہی خودا نیے کا تھون اس آفت مین روبارہ مبتلا مروسکے جس کا مزَّ: آگی و فعہ عِكُورُ عَلِي تَصِيد مَنْ آن نے بعد فتح تُصدر ومن قيام اختيا ركرليا - ميان كا بر راعی اجل نے اُسے اعوش کی ہے خواب نوشین مین شیلا دیا۔ خیا نخہ شاعر ا س کے مرتبہ میں کہتا ہیں۔

فى القبر لم تقفل مع القاتليين اسے فتے کونیا احبیت و دین فيدقف دارواعنابها

ز قفُدّر ا رمبین و اخل موا بچر حو د مکیها توقبرمین محقا- مجا مدین سمے سیاتھو و الپیس نم آیا۔ البداِ البداِ قفیہ ار اوراُس کے واُدی اِ کیسے جوان کودنیا و دین سف

قبرے مثیردکرویا۔)۔

' مُندَرَ بن حارودکے مبیءعبیآرا للہ بین زیا دسنے جواب اشیے با ب کی حکمہ كاعِمَرُننَهُ ﴾ والى لقِرَة تحامناً زربن حارث بن آبشركودا لى سَيْدَعه مقرركيا-منازركوا كياسطون كياسى برشكونى بيش آني كم عبسية المدين زياد كي بيشين كوني كردي - مندرسنيع سے زندہ مذو ایس آئے گا۔ با وجوداس کے بیرا میسامیا در اور امور افسر عما دلایته نند الکها بن زیا دکواُ سے رہ انہ کہتے ہی بنی ۔ کمکین ابن زیا وکی پیشین **گوئی بالکل سمج**ی لمان مبن - اور کہما ہے کہ عمران بن موسی مبن تیجیے بن خالدا بر مکی نے میا ن ایاب ىتىر 7 با وكيا 🛫 مس كا ئا م ببينيا و ركھاستے - برشرائعنشم با دىدىكے عهد ݔ 7 با وكيا گياگھا دوسرے مورخین اس نام کو توقان تبائے مین مشرابیے کے خیال مین اس سے مرا و شرہ معاہے۔ عسه ملاوري-

نرميان. مرميرس تا مين يع

نابت: و کی اسیے کرنسنڈرحد و دنو آن کاک بہو کیتے ہی بھار ہوا۔ اور اس بھاری سےکسی طرح نہان برموسکا آخردہن ہو ندزمین ہوا۔ مشترسنے حبس وقت د اعی احل کولیسکر کھی ہے اُس وقت اُس کا بنُیآ کُرگرماک مین متھا۔عبہیدا بعد بن زیا وکو صب تمنز ر سکے مرنے کی خرمعلوم ہوئی تونها کیت متاسعت ہوا اور دل مین خیال کیا کہ با وجود ببٹ گونی ہے اُس نے میرے حکم برعمل کرکے اپنے آپ کو قربا ن کرویا۔ اسی فیال سے اس نے حکم اولاب حکم ن مندرسے ساتھ مہت ا عیاسلوک کیا ترا سین براردرم میسیع اور اسے مندرمروم البن مند ى عكروانى كرمان دستنده مقركرديا يتحكم حيدى مهدينه والى كمراك رسن بإيا مكراس مرت این بخبی اس نے اپنی لیاقت وہا وری کجولی ظا ہر کر دی۔ تحكم كے بعد ابن زیا دینے ایک دوسرے لائق وہا درسردا رابن حرمی با ملی كو الى سواحل سنريد مقركيا- ابن حرى ك ما عنون فواند مسلما نون كومريت فتو حائد برا ابن حرى المح نخركيف كاموقع ديارم س ف فاك سنده مين مبو كفت مي ميران كارزار كرم كرويا - الى ولات سخت معرکر آرا ئیان کبین فتحیا ب بوا- اورمال نمینت حاصل کیا بعض موارخی<del>ن می</del>ت مين كرع بيراً مدين زيارسف اصل مين توسناك بن سلم كواس فدرست برماموركما كا نگر اُس کی حروز سے جو نوجین سندھ ہرگئین اُن برابن حری با ملی سب سالارتھا۔ مہر نقدیر جوکیہ موفقوهات کی تنی ابن حرتی می سے ماتھ مین تھی۔ شاعراسی ابن حری کی شان مین کترا ہے ہے مینه مرا با بن حرتی با سکا ب كولالمعانى بالبوتان مارعجت (اگرلوبا ن مین مین ابنی نیزه بازی سے جو سرمنہ و کھا تا توا بن حری کی نوصبین مقتولون کے متحيارا ورسامان كي محية والسي أتين)-

ع چئام

عسه لماذري

## سأتوان باب

خلافت آل مروان - فيتوها ت مسندهر

اب وه زمانه آگیا که اسلامی خلافت کا دربار ا مایس مبت طراستا منشاسی بن مودن الدربار سوكي اورعبد الملك بن مروآن خليفه مواحس في در اصل اسلامي لطنت كاعديث ما مندسته اکو بری قوت دی کرنل ما و اپنی تا سیخ راحبتان مین تکست بین کرعبد آلملک بی وان مے تخت تشینی سے سیلے ہی سال نینی مشلبہ مدسین مسلمانون نے سرا و سینآرہ ایک چرصائی ملک راجبوتا ندر کی حس مین انجمیر کار اجم مانک راؤانے راج کنور کے ماته نزر اجل مواليكين بيروا قعربا لكل غلط سبع مسلمان اس وقت كاس سنتهم ك مرحد برمرف محولی مشتی کسیدگری کرد ہے تھے۔ یا تعبن سنے کبھی دریاسے اٹاک سے تعبض سواھل سے شہرون کولوٹ مارییا۔ سکین کسی تاریخ سے تیرمندین علیہا کہ انحون اس وقت تک سرزمین مبند کے اندر کھیسنے کا کبھی اراد و مجی کیا۔ اگراس کی ذر ا بھی

اصلیت ہوتی توعری مورخ مرور بیان کرتے۔ فلانت عبدالملك سے دسوین سال تجاج بن پوسف تقفی والی عراق

ک ولات المقرر موا حوینکه سنتر مدو عیره کا تعاق عکوست عراق سی سے تھا لمذا حجاج نے اپنی بعره - العكومت سنے مہلے ہى سال كينے ره : محسن ستيدبن اسلم بن زرعه كلابي كو مكرآن

ا ورسواهل ستنده كاكور نرمقر ركبا-

ايك نامورعرب شهدوار محدوللا في حوقبها بني آسار كالك كلين كي ما وكار تقاحب اُسے عبدالرحمن بن اِسْعب کے مقالبے مین شکست بوئی تواس نے سیلے لو تعباک سے جان سجائی اور عیر نویستدہ طور سرجا سے عبد آلر حمن کو مار ڈالا- اور اپنے قبیلے سے پانسوحرارع ب مراہ کے سے عمآ ک سے براہ دریاستڈھ میں آسے مقیم بوانا کرر احد و آبری بنا و مین زیزگی اسبررے - ساحل سنده میر امریک اس نے ایپ رات کودا تبرکے دخمن را آمل کی نوج پراس نجراُت سے ا درا دیسا مناسب موقع <u>سے تھا یہ مالاکہ آمل سے اسی ہرار سمراہیون کو تباہ کر دیا۔ بہتون کو مار ا-</u>

عست ملاوری-

عدليلك

صف ججاح بن پو

بتون کو گرفتاً رکھیا۔ اِس کے علاوہ کیا س ہاتھی نہبت سے مگورے اور نہست سباب با تقرلگا۔ یون را جروز سرکی نوسٹنو دنی حاصل کرکے وہ سمند حرمین بالمبینان رہنے لگا۔ اُس کی قوم کے اکثر آومی جو نکد سرحد ملی مبولی تھی اس و حبرسے ائٹر مکرآن مین آیا کرتے تھے۔ ستسيد بن سلم حب مكران مين مهو مخاتواس في كسي فرم روسقوى من لا م كونكر كح تتل كرة الا- يترخص علا في خا ندا ك الجمامى میں سے تھا جوعمان سے آکے سند مدسین مقیم موسئے تھے۔ تمام کروہ وعلانی اس فن کا شقام لینے کے دریے ہوگیا۔ سیرخراج اوسول کرسے والسی کے ار اوسے مین تقاکمان لوگون نے یکا یک حملہ کرسے اُسے مار والا- اور مکر آن پر قالبض و متصرف مو گئے۔ تجآج کو یہ خبرمعلوم ہوئی تو نهایت برہم بوا ا ورعلا فی وم سے سرگروهٔ سینمآن علانی کو حوعرب مین اُس قبیلے کی سرد اُری کی حیثیت رکھتا ماخو و لے حکم دیا کہ اس کا سرکا کی سے ستحید کے اعزا مین بھیجا جانے تاکہ وہ اپنا ول عَنْدُاكُر مِنْ - ادر اس کے ساتھ ہی مجاتمہ بن سوئمینی کو مکر آن رو انہ کیا۔ محب عبہ کا قدمته الحبيش عبداً لحمن بن التنحيث كي سردا رئ مين عقا- علا فيو ان نے عبالرحمن برحمله كبيا ادردبب تك متجآعه كوخبر مبومواً سے مأر ثوالا۔ پيرونيا ل كيا كەعساكرخلا فعظ مقاملر کرن خورکشی ہے۔ چنا نے اسی خیا ل سے عبد الرحمن کو مار تے ہی سے معدیب مذہ کھاگ گئے۔ د آسپر سے اُن کو مان محمول مانحھ لیا۔ طبری ہرما نی سے مبیش آیا۔ اور <sub>ا</sub>نفین اپنی حذ مات مین لیا یہ مہی مدلی بناہے حس کی وحبرسے گو یا د آسرے ع بون کو اپنے ا دہرغصہ ولایا- اور اکفین مجبور کیا کہ اس سے ملک کی طرف تو حہ گرین- ورنہ ہم سے سپلےمسلمانون کا ہرگزارا وہ نہ تھا کہستدھ کوانیے قکردمین شائل کرین مِھ مرت بہا ڈی تومون سے اولئے تعبر سے رہتے تھے تاکر سینگری کی عادت نہ تھو<mark>ت</mark>ے لا ہرہے کہ ابتدا سے زمانہ خلافت ہی سے مانغت کردی گئی تھی کہ سلمان آ تھے ۵ ابن اٹیرکے بہان سے معلوم موتا ہے کہ تعید بن الم کا تقرر فود خلیفہ عبد کملک کے فوا ن كردس مواتها ان اس معلى رقباعكوالهته تحاج في بطور فودمعين كرك روا مذكيا -

اسی واقعہُ وملّا ذری نے یون لکھا ہے مستقید حب مکرّان مین مہونجا توفارت علا فی کے دونون مبٹے معا آریہ اور تھی۔اس کے مقابلے مین اسے عف آرا مہوسے ۔ يه وك خلافت كے مجرم تھے۔ اور ميان حدو وستندھ مين آكے باغيا نہ طور برنيا وكرين بوٹے تھے ستید حبب فلافت کی نوج سے کے آیا توا کٹون نے ذرائجی ہر وانہ کی ا ورفوراً جان بازی کے لیے اکھ کھڑے موٹے ستقید کی زندگی خام ہوئے کئی دہ اولائی مین ماراگیا عساکر خلافت، بے افسرور اسپر مناست ناکامی سے والبِلَ مِن ا وروه و ونوك **پوری طرح ا**ك اصلاع پر متقر*ف مو هميش* تجاج كواس حادثه كاهال معلوم مواكراس فيطيش كماك امك مهاد فسرمجا عدبن سعرتمیمی کوسواهل مذکوره کا کلمران مقرر کریسے رواند کیا۔ محاعم سن میویخ سے میدان جنگ ارم کیا۔ باغیون کی سرکونی کی۔ اور اسی فتحیا نی کی ر ومین بلا مندِ هربر بمي تاخت و تاراج شروع كردى - برطرت لولما مار التفكد أبل سح قبائل رفتی اب بوا۔ اُس کوشمت سے اُن اوالغرمیون سے ایک ہی سال کاموقع ویا تھا کہ فرست کہ اصل امہوسنیا اور وہ بیو ندزمین عبو السفاع کہما ہے۔ مامن مشامد كالني شابرينا الآيزمك ذكريا محاما د حن معرکہ ہاسے حنگ مین تونے نبرد آ زما لی کی ان مین سے جوہے اسے مجاع تیر<sup>ے</sup> وركورون تخش راسي)-مجآ عد کے مرنے پر حجآج سنے محمد بن مرون بن فرراع مری کومامور کیا۔ اس والی کا تقرر و تبید کی خلانت سے ذر اسیلے مواعقا۔ لیکین اس کی تمام کارگزاریا چونکرد لیدبن عبدالماک سے عہدسین نلمور بزیر مومئین لهذا مجسلے اُس کا نذکرہ اِ موتع پرکردیا۔ تحمد بن سرون کو بانتخصیص مرابت کی گئی تھی کہ حیمان تک اس کے اسکا مین موعلانی خاندان والون کومانح ذکرسے اور مان کی تعجومین کوئی وقیقر فروگرز مذكرے - تاكدسيدكے فون كا يورا بور انتقام و جاسے بن برون نے كشه مع بين اك علانى تخف كويكرابا يا جونوراً فليفه كالكميت قتل كيا كيا. اوراس كاسم

تی ج سے پاس روائرکیا اور اس کے ساتھ ہی ایک تطامین مجاج سے ابن مبرو ت دعدہ کیا تھاکہ اگرمیری زندگی اور سمت با دری برہے تواس فیسلے کے تمام لوگون کو ما فو ذکیکے روانہ کرون کا۔ غرض ابن ہرون برابر پانخ برس تک عبرگلون اور دا دیون کے فتح اور مغلوب المام مين مشغول ريا محمد بن المرون جن دنون سو اهل سنده برهكومت كرريا كفاا كن المملم وبلك دنون امک عجیب اتفاق میش آیا جود راصل عربی فتوهات کے طوفان کو حرکت مین لانظ اصل بنیاد دالا تقا- خبره سرآمنیپ کو این و نون جزره یا قوت کیتے تقصے و یا ن سے داحم نے جونکہ اُس کی قلمرومین عربی ما جرون کی آمدور فت زما و دکھی اور اکثر مسلمان کا ج مع ابل وعیال سے وہا ن سکونت بذیر رہاکہتے تھے رمایہ خلافت تعلقاً بداکرنا علیہ کوڑ سے علقے مین میوند فاک موسئے جن کی تیم ال کیان سے والی و وارث وہان ٹری تھین۔ را حبر کو جا ج کے در بارمین تقرب کی صل کرنے کاعمد دمو قع ملام سے ان لوکمیون کوعزت سے مع تحف و مبرایا سے حہار ون پرسوار کرکے کو فہ کی طرف وان یا جن برکے جاجی کمبی تھے۔ جہا زاُن دنون لوفان وغیرہ کے توف سے کہا رہے ہی رے اور خشکی سے ملے بوئے جا پاکرتے تھے حب یہ قبا زمواهل توريل سےميد لوگون مين سے تعبق وريائي لوشرون سفے جھوٹي جھو تي کشتيون جا کے اُن جمازہ کو گھیرلیا۔ قام مال وہرسباب گوٹ لیا۔ اور اُن لوکمیون کو مک<sub>و</sub>ط سے كئے-الفا قا گرفتار موستے وقت ايك لاكى بے سخاشا چلاا مھی اسے تجاج ا" س واقعہ کی خرلوگوں سنے حبب مجاج ستے بیان کی اور مس لوک کاومٹمنو ن سے ہ تھرمین ٹیرستے و**گ**ت اسے حجاج!" کہنا حب اُس سے گوش گزار میوا **تواً س** کے رل پر السیاعجیب اثر مواکر حرش مین است مصاختیار که اُگا می ای مین آیا ب<sup>ی</sup> غرض اِس واقعہ نے تجاہے کو انتہا سے زیادہ برہم کردیا۔ لیکن جو نکہ ایک بڑی الاالى بغيرم الحورى خليعه بمحيضين ومحيرسك القياد خليفه وليدسك وربارس وتوا ل كر تجيمة كلك سنده ريستعل فرج كشي كي اجازت وي جاسه اور وعدة كرتا بولا فرنسنسد متنار دسهاس مهمين حرف كرون كاأس كادوناد اخل خاندك

مگر خلیفہ نے پرجواب دیا" یہ مہم سمبت بڑی ہے ۔معمارت سمبت زیادہ ہون کے۔ ا ورمین *سلما نون کی جانین خطرے مین* ڈا لٹا *منین لیپنڈ کر تا یہ تجا*یج کواس مِر بھی صبرید ای اور مس نے دوسری عرصنی اور جو اوی اپنی طرف سے روا نرکیا و والسیا مِیر شیار تھاکہ المبینے وقع برجب کہ خلیفہ اپنی فوج کے خلقے میں گھوڑے برسو ارتما ا اس نے برمہ سے رکاب مکر لی- اورع منی بیش کرسے جواب کی درخواست کی - اِس وقت فليغه سن مجبوراً رمنامندي ظا مركى اورخيال كياكه فيركسي مالى نقصاك كاندفير بها حبطر النبین اِس لیه که نجاج مصارت کی دو نی رقم داخل کرنے کا وعدہ کریا ہے۔ ۱ و ر الماتحدي فديند سف سندعد كراجه والبرسم والسسفارت جيمي اورتاكيد كي كرها حلدم کن بوا ن دلیکیون ترمیرے باس روا فرکرو ه تشريخ جواب مين لكمعاكم أن المكيون كوفر كورن اورر بنرون ف وهما س جومیری ا فابعت اورهکومت سے با سربین - حجآج کواس ناکامی برتاب ما الی فیصے مین آ کیے ''س نے نوج کشی کا حکورے ویا۔ اس بین کوئی شک بنین کررا سے دَآ ہرسے بڑی عبادی فلطی ہو تی م ساز مانے مین عوادِن کی ہے ڈوک فتحمندی سارے عا لمركواس بالسي كالمبق دے رہی تھی كم ان كى اطاعت سى مين امن ہے -والم نے خاتے کے کہا ہے کہ سے سرتانی منین کی مائد ہون کمذا جا ہیے کرسُو تی بھٹرو ن کوچگؤ ریا لغرض سب سراسيكي تخاشج كفي حكم سع عبيدا بسدين بنهان وسل روانهوا فبلكي سجلی کی طرح کوکسا دور کرفتها موار پونجا لی گراس نے نوج سے کام منینے کی حکم خود می بنان کا اشکاعت سے اس قدر کام لیا کہ عین محرکہ جنگ میں شہید ہوا۔ اورشرت سٹا دے الى كے عالم جاود ان كى راد كى۔ حب یہ خرتی ج کومیوی تواس کی الشی عبد العرال کھی۔ اس نے نور اُ ووسدا إدالي عمآن مُدَيل بن فه فريجلي كناه فرمان جميجا كرابن بتمان وتيل مين ماراكيا اب سے سالا ایم نور او معرکو ج مرد اس سے ساتھ ہی والی مران محمد میں سرون سے نام بھی محري السي معنمون كا فرمان حاري كياكه تم افي ويال نين مرارفوج تيار ركو حور يل بن عنے مراد مم سندھ برجائے کی سف سسه ح نامروطاذري

محمارین آبرون خو د بی نتج مسترز ه کی توسشسش مین تھا جو در اصل اس نر ضر یے روا در کیا گیا تھا کہ فیا مذاك علا فی جوسے تنہ صمین بنا ہ گزمین کھا اُس كو تشل و تمع ر سے اور سین دھوکے حالات دریافت کرے محمد میں مرون سنے سینکہ عوصے عالات درما فت کرسنے سے بر وہ فروش سوداگرون کومِ فرر کیا جولونڈیا ب سیجنے اور مول کینے کے مہانے سے ستنہ جد و مکرآن میں آمرورفت رکھتے تھے <sup>ہے</sup> مبریل فالباً بجری داسیترسے سنترص برجملکرتااس لیے که دسی ر سان ا*ورمسیدها نتها اور حنا ب مخاویر سے عهدسے حضرت بھرکی یہ یالسی بھی* موقوت م*بوگئی تھی کہ دریا کے راستے سے جہ*ا دہنرکیا ھائے کیکیں مک<sub>ل</sub> نی فوج ہے ہمرا ہ لینے کی غرین سے مُدیل کوٹ کی کا مک سہت بلے اسفر طے کرنا بڑا حسِر مین انھون نے سواهل عرب سے گزرہے بورسے فارس کا حکر سنی ما۔ ادرآ خر فارس ودیگر ممالک تحج سے گزرتے ہوئے مکران مہو تخے میان حمدین سرو مرتب کیے موسے تین سرور لوان اسے سمرا دسید ا در شمرد تیل کی داوارون ۔ نیجے دم لیا۔ یلعجب کی مات ہے کہشا ید اشنے بڑے سفر کی مشکلات سے تورس كاس مهم كوست ادف في الكرك بتيل الني بمراه عمان سے تین سوا وہی لایا تھا۔ کرآن ہونخنے کے بعد اس کے چھنٹھ سے کے نیے حد تین ہرارتین سوسیا ہی تھے جواتنی طری مہرکے لیے کسی طرح کا فی منین ضاکا کیے جا سکتے تھے۔ مگرا سے اپنی اورا نیے مرامپون کی شجاعت وگھرات براتنا عماً د عُفاكه خدا كا نام **لما او فور** أقبل كخرا موا سے بہاں سخت مفا ملہ موا مگرا تھی تک ست معد کی قسمت میں اور ایک کا است ت اسلام میں شائل ہو۔ عین ہو کہ کارزار میں مبر آل کا 🏿 وموت-موڑا معٹر کا اور اس سندت سے کیسی طیح سبنھا سے مسبھُولا۔ باری کا کھوڑے ے بیچے آنا تھاکہ سندمی سیامیون نے ہرطرف سے تھے لیا۔ مُدیم حب تک علے سنجعلے دینمن ن کے یا تھ میں گرنتارتھا۔ سندمی نوج کے اسے گرنت رتے ہی بلا تامل مار والد کہتے مین کربریل کوبڑھوکے کروہ و دانون (لودھوں عسه مععدی

دالون) في كرفنا راور قبل كيا-

ا گرچیع لون کومسنده والون سے دومتوا ترزکین دین لیکن اس کوکیا کرتے کہ عربون کی وسٹنت سندھ سے اکٹر لوگون سے دل میں معجی مو ای تھی۔ گو یا وہ

المنطف ابنى توم كى شكست كا (نتظار سى كررسے - يا اسى مضمون كو دوسرے الفاظ

مین یون کیا جا سے کوسمت برسرخلا ف تھی۔ اس عام شکستہ دلی کی طرف مالکل توجهندین کی گئی۔ سارے فوجی افسراور تمام اس سنیڈ اس سے غافل تھے کہ اُن کی مت كيسا بليا كهاف والى ب، راحردا برانني وولت وممت سي نش

مين چرتها- اورعاقبت اندلش جعربي قوت كا اندازه كرهي ته سفوالي

قیامت کی بُولُون سے سمے جاتے تھے۔

جِنا نخِه نیرون والے تجآج کی برہم فراحی کا حال مُن کے <sub>ا</sub>س قدر <del>ڈر</del>ے کی الماعت الکرباسم مشور و کرکے اس را سے برمتنق ہوئے کہ مہین اکھی سے جی جے آگے

سراطاعت محمکا دنیا جاہیے۔ فصوص اس وصہ سے کہ میار استمراکسیے موقع ہ

وا تُع ہے کہ اگر عساکر خالا نت ستنہ عدمین داخل موکمین توا دِعربی ہے بوکے گزرین کی- اور نیرون بالکل یا مال موجاے گا- اس راسے بیمل کیا۔

اور والى نيرو آن نے جوماتى تھا ( يھنے ندسرِب بودھ كاياب بھا) خفيہ سفارت

بهيج ك اورخريه اداكرك كاوعده كرسم تحاج ساي تحريرها مل كرلي بس كى

دسے اس کا شہرا خت داراج اور عام فوجی بے اعتدالیون سے مستنظ كردماكيا۔

مُرْيِل ك مار عان كا مال حب على جكارش كذار سوا لوأس مين كاليك والك مند ميدا مركلي اورول من المان لا كرها ب كيم موكر منته ومرفر ورقسف

كرايا جاسد الفا فأرسى زما في مين الك اوروا تعدمين أياصب في حجامج كم

خیالات کوادر مجی توت سے سرزمین سندو کے ساتھ و السترکر دما۔ عبدالرحمن می محدین شعث بناوت کے باورف مین قبل کیا گیا اور اس کے تمام ممراسی او

ع نیاز تحاج کے باعرمین گرفتار موسے ان مین سے ایک زبروست اور ما ا

مخف عبدالهمن بن عباس بن رميه بن حارث بن عبدالمطلب جوياحي لنسالة

عسه وج نامہ

<del>تِی کے نیچیغضب سے نکل کو اکا۔ اور تب</del>دھ میں آکے بنا وگزین موا۔ حب<sup>سے</sup> اتعام مینا عجآج سے لیسے مخت گیرمنتظم سنے اپنا ضروری وواجی فرض تعور کی الغرض مجآج نے نوعبیشی تتبد کا پور ا ساما ک کردیا۔ اور دل مین فیصلا کرکیا کرمستندمد و متبدر پورا نسلط كرليا جاسير

م تناسم محدث م

ان ووناكاميون ف بتا ويا كفاكمت زمدى معركوكي معولى مهمنين لهذااب اس في انبي نوخيزونو عرابن عم مختربن قاسم بن محد بن حكمن اليعقيا کوجراس کی واما وی کی عزت سے میرد یاب تفا اس زبروا ایا میں انتخاب ما وی النظرمین نهایت ہی غیرقا **ب**ی المینا ن خیال کیا جاسکتا تھ لیے کہ محدثین فاسم منوز ترمیت سے کہوا سے مین محد اور بالکل محد تھا۔ عربی ا دیچے عبی اگرچہ شیر کھانچے کہے جاسکتے تھے۔ لیکن سکی طبیعت میں اُن ا دمیات لی ہرگز امید ندموسکتی تھی عبن کی فرورت مرفوجی افسرے سے سے ۔ مگر بخآج على بعيرت ادرجو سرستناسى كانتيم في كادر واليوسي طابر موسكة ب ومحدون مرکے ہاتھ سے فلور مذیر موسین - سب شکات تجاج اپنے اس جوال ممت ابن عم في الوالغرمي اورمها دري سيسے خوب و اقعت بختا۔ اور و اقعی محمد بن قاسم کموا بجي مجيب دري وشخاعت كامروميدان-

محدّبن قاسم كيف كوامك الوكا تحار مگراهل مين و واراكا ندتها ملكه وينا كے بيرت الساكا برایک نامورمیرونخها حس کے کارنامے لاکھ مٹمائے جابین گرسمینے اوح زماندیر بت ر مین سے مگر فسوس سے کہ اس کوعرفے زماوہ ممکت مذوبی بجین بھی جوا فی سمے ولوک اور اعلے سے اعلے الوالغرمیان دکھا کے دفھیت موکمیا کسی ف جوجوانی مین کیا مواسے اس ف او کین مین کرد کھایا۔ یہ تقوری فیرت کی بات میں ہے کمب وقت وہ مستر موسے میدا نون مین اپنے گھؤ کوممیر تبار ما عقا س وقت اس كى عرص مندر د برس كى تمي

ے این خلدون اور تمام تا رمخین۔ ابن افتر-

مع درمرا فرحد کے مورخین ، اسال کی عرکھتے میں لکین ہم نے فتوح العلبدان کی مہلی راک روایت برا متبارکی اس لیے کربعقو بی نے بھی اسی روایت کوتر جیجے دی ہے۔مٹرہ سال کی

بندوستان مين آف سي سبل محدين قائم مرزين فأيس مين تعا ، دروم لا آنے سے بیلے اگورنر تھا۔ جہ آن نے کسی مزورت سے اُسے رہے کی طرف کو ج کرنے کا حکمر یا عما۔ وہ کہاں تھا۔ کہ ناکہان سنتی ہدی معمد میش آئی۔ وہ سفرت سے سیے سا بان درست ہی کررہا تھا كم تخآج كاحكم نامه بهونخا كدرستن تعديرهما لآوري كيصيحه سيخد ستورموها ويحبس فيسطيق ہی اُسے اینا و نے مغرب سے مشرق کی طرب تھیزما پڑا گھ ا وعفراً خرعہ دیکے تعبض بو رہین ہورفین بیان کرتے ہین کڈ ہیل کی مثما وت کے سے میے ایک ایک عربی سروا رغم من عسبالدرنے ورخواست کی کرولا بیت سند میرے ماتھ اویسروار کی مین وی حباسے۔ مُکَرِی آج نے انکا رکیا۔ اور کہا مجھے منجبون سے معلوم بودیا کہتے ک و زمواست ا اس سزرمین کی نتی صرف محمد من قاسم سی کے یا تھر پر ہوگی۔ اگر ذر اکھی محقل سے کام لیا جاسے توما ن معلوم ہو سکتا ہے کہ بیروا قعہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا حس ہنے سیاری وُنیا مین نہا بیت ملیڈ آ وا زسسے کیار دیا تھا گرد کیزے المفجونُ در بالكعبْنهُ جو آواز كه آج نك سرملك مين كُو بْخ رسى سبع- أس وقبتِ مے تمام خلفا اور شرفا کے چال حلین مین حیا *ہے سرطرح کی مدا خلا* قیا ن ٹیاب ہوجائیا نگر ریمکن منین که اسی فکیعیف الاعتبقا دی خلا بر مرد عِجآج کو دیا ہے کتنا ہی مُراْ کیسے کُریر نىين كهاجا سكتا كەر: بخومبون كانعتقد تقا-مخاج نے فحدین قاسم کونهم سنده سرما مور کرے لکھاتم انھی شیراز می مین میرا سامان حنگ اور فوج ره امنکرتا میون و ه محصار مے نومشرق کی طرف کو ح کرنا محمد بین قاسم کواس حکم کے مطالق حمیہ فیلنے کاس كريح سيمنا المفيران بي مين بلوا ربننا يرأ - اس مدت مين جهاج نه جهد لنرار شامي جوانو ت كي أيك رتا ل سے۔اُ کنون سے فوّ رہ البلدان کی آخری دوامیت کولیا ہے جس میں وہ منفرد ہے۔ لِرُمورخین نے فالباً اس تدرکم عمری کوفلات فیاس مجد کے خطیع گرمتے دوسری رو ایت مان تی م اصل یر ہے کہ ۱۵- اور ۱۷ مین کوئی فرق منین اگر ۱۵ سال کی فرانی مو تے ہے طلاف قیاس ہے تو ، ا سال کی بھی فرین قیا س مئین۔ مالا مکرسب کو چھے کہ انگر نریکی موروق کی جی مریح ردایات کی وجہسے محدین قاسم کی میں عمرماننا پڑی ہے۔

ع درتب كي- الواللسودهم بن حرصفي كواس پرسردار مقرم كيا-ا دريب سے یالشکر نقبرہ کی دلوارون سے مکل کے شیراز کی طرف روا مذہوا۔ اس فوج ساتحة اُس نے مختاعہ بسم کا ساما ن حناً ک ہی منین رو ا نرکیا ملکہ وہ تما مرحز من تھ ے امتمام سے فرا بھرکے کی کے بین حن کی ایک طرسے ! وردورو دراز اسٹے منولا عرورت بروسکتی تھی۔ اس بار ہ خاص مین اس سے میدان تک سرگر می سے کا م لیا ا سون*ی تا گا تک مہتیا کرتے محمد می*ن قاسم کے باس روانہ کیا جیب یہ سامان شیر ا ورنوخیر سروار سکے باس مہو کے لیا توانس سنے فارش سے تھیے اکھ وائے اور مُلِآن کی راہ کی۔ روانگی کے وقت اُس نے سرت ساسا ہان ھنگ خاصر کو ہ زبروست منجنيقين جوخشكي كرابينه يسيكسيطح روانه ندموسكتي مقين اكيب برے عباری جناز برلدوا کے سواحل ستندھ کی طرف روانڈ کردین تاکہ جسل مین عساكراسلاميه كومل جاميُن. يرحبا زروا مذكرك حنيدروز مكران مين قيام مذير مريا-العرسنده مي راه يي-

اس امرکا انذا: ہ کرنے کے لیے کو تحمد بن قاسم کے بمرا ، کتنی فوج تھی بمن المحدث م کی رمکینیا جا سیے کہ خود اُس کے نئینائے کے نیعے حب و ہ مدر برسٹندھ برمہدی کا ہے 🏿 نوع کی تعدُّہ وہ چھر سرار شامی جوان کھے جن کو تحاج نے اس کے پاس صحیا تھا۔ اس کے غلاق<sup>8</sup> وہ فوج تھی جو اُس کے مقامتہ ایجیش مین بھی اور الو الآسو دھیمرگی مانحتی مین تھی سب انحکم حجآج محمد بن غاسم کی فوج سعے ہما، متعام مکرآن سے ویا ن کا والی تھی میں مطرون بھی تھوڑ ی مہت فوج اور سا بان حنا سے کے ہمراہ موا۔ محمد بن قاسم کے ممراہ اس کے علاو ؛ تھیر سزار خبگی شتر سوار تھے۔ منین سزار با رَمبر د ار ی ے اونی تھے۔ اور یانخ تحنیقین تھیں جن مین سے ہرایک سے حلا نے کے یے یا نسو او میون کی مرورت موتی تھی۔سب یرفوج تھی حس نے سندور کا ا تداني مهات كوسركيا-اس کے بعد دب محدین قاسم سنارہ میں انی میبت کا زلزلروال حیکائے اُسی میں

عسه بادرى

ن نوج ن کو عرمت جلوسی مجتنا جا ہیںے اس لیے کدوہ دیبل کی اطرائی میں جو مردمین سَنَدَه مین سب سے مبلی اورسب سے زبردست مہم تھی منین موجود وعیدن عربی بإسيون نے اپنی تلوارون كاجوسروكها كے اكفيين اپنا تا لع فرمان ښايا تھا محدبن قاسم مذكوره فوج مين ستحجيمسلما نون كومفتوحه ملا دستدحركمين نبرا بر آبا دکرتا جا تا انتها- حیا بخرمرف ایک شهر دلیل مین اس نے حار میزار سلما ن آباد کیے۔ نگرفتو حات کا جو جوسل ار لیرکفت اگیا وہ وہ سند درسیاسی اُس کی فوج مین شامل موت کئے۔ صب کانتیجہ یہ مواکر حب وہ مکتان سے آئے طبیعا ہے اس دقت اس کے ہمراہ مجابس نیرار آدمی سے کم مرتبط تجاج نے جنگی فرور تون کے تحاف سے تیس نرار دنیا رہی محمد بن قاسم محدث سما الكيم مرا وكري تصناكه مزورت كاونات مين ما مراتين وروس عجاج كو روورا وار اس الرائی کی طرف کی توانی عنداور گزسته ناکامیون کے غضے سے اور محید ا حاج کی س اعزیز محمارین قاسم کی وجدسے خاص توج بھی۔ اُس کوا و نے ا دنے فرور تو ل کا کی مرین میں ارمیا تھا۔ جنانج اس خیال سے کہ حمد بن قاسم کوسرکہ کی فرورت ہوگی اس نے ترم رونی سرمے مین ترکیا کے خشک کی اور محد بن قاسم سے باس روا مزی کرسر کی کھانے ا جی جا ہے تواسے یانی میں معبگر کے نے فرانیاکٹنا یعف لوگ کتے مین کر محمد مولی سم ای درخوا ست پراس نے یہ کارروالی کی۔بہر مال اس مین شک سنین کہ اس کی بوری توجراسی طرف معروف تھی۔ محمدتن قامم سف مكرآن سے روا نہ موستے ہی شہر فنٹر اور برحمارکما - کئی مسنے کی نبروا کرمائی کے بعد میر شہرتنج مہوارتب نوع سروار فوج سنے بڑھ کے نتیہ ر مَاسِل كُوفَتْح كُرلِما - تعبد فتح كرئ مسينية مك ار مَا بيل بُي مين خميرزن رما تاكرها نباز بابی وم کے لین اورع بی جوان تازہ وم موسے اُس میدان میں اُٹرین جے وسند حرميراب كرايات محدثن قاسم مين عماكه فاج كے فرمان كے طابق محد تبن مرون بن فدوح واليوكرات أس سے آسے ملا جسے محد رہ كائتم نے انبے بمرو لیا اور استے بڑھے کا عازم مناکہ محدین ترون نے ارمابل ه مخفته الكرام-

؛ وجوارمین داعی احل کولیمک کهی اور نیرارون حسرتون کے ساتھ اسے بن قَاسَم نے فاک قنبل کے سپردکیا۔ اُس کی تخییر ونکفین سکت فراغت کرکے جمدین م نے اپنے فوج طلیعہ کے سروار حجم بن طرحعی کو اسکے بھینے کا مجردیدیا۔ ہمارے نوعمرونوخیز ہیروئے ار انبل سے خیمے اکھا ڑے نوبراکر آوج کرتا علاکہا۔ بیان تک کہفاص دسیل کی ولوار و ان سے نیچے بیونے کے دم لیا۔ ڈینل امحد م<sup>ان کی</sup> نس عهد سے مشہور ومعروف سنہرون مین تھھا۔مغربی سند کا مرتجیج عام تھا ا وراس اور درور م ے عنظیم الشا ن مندر کی نهایت می وقعت مانی جاتی گئی۔ دُور دُورسٹے لوگ آکے الشور ہے ، اُر ں سے اُکے سرتھ کاتے تھے۔ اس مبت فی نہ معنے مندر کی تجو تی سطح زمین سے اائس چالىيىڭ دونخى تقى ئىجىش كى چەنى بىرايك ئىنىچ ھىندى أۆرىپى تىچى- دىرىيەھىنى مىسىيا يت سے نبا لئ گئي *تھي کن حب مبواحل*تي حارون طرف گھو ۔ منے <sup>ٽا</sup> ہي تھئي۔ اس رمین سات سونیدے لینے فدام مب فاند تھے جوسر وقت ولوتا و ن کی خدرت مین حاخرد سختے تھے۔ ا در د سولم عبا دت میں میڈؤن کی رہری کیتے عربى مورفين اس مت فان كاتصوبراني الفائلين يون وكما تعين الالك ک*ر ہیریٹ خاندانک طو*لا نی گئیدرسے عبا رت ہے حسن کے بنتیج سکان بنا مواہنے|| کا تھے۔ اس مكان مين أيك يامتعدوست ركھے موسے مين - اور جوست ان سب من ممتاز سے اسی سے با مسے میعارت مشہورہ اس دعام ہے۔ معادم ہوتا ہے کہ آتی معمین أن ونون زما و و تريذمب بو ويعرك لوك تيهي- اور يست في نرجي ، تمنين كا عقب حس مین مگرھا کی مورت رکھی ہوئی بھی فیصی میں خصور خے عرب کے اِس قول سے اِس خیال کی بوری تعدرای موجاتی سے کہ یہ لوگ حس مورت کی برستش کرستے مین اس كود مر مدعد اك نام سے يا دكرت ماي و غرض سنِدَه الله اس عظیم الشان شهر دسل کی شهر نیا و کرد اُ ترک محمد الله وبل کا تم نے محاصرے کا ساما ن شروع کیا جمدیں تا بحص روز دہل کے سامنے ا مامرہ-مزن مواسع حمیوری دن بخسا ا درخوش نعیسی سے السی ر در و و حمیا زیمی مندرگاه

ــه لملاذری-

بیل مین وافل مبوگیا- جواسلامی محامد بن سے کیے سہت کچہ مدو اور قوت کاسابان لایا تھا۔ او جس این وو سانی شا ن منعنیقین تھی تھیں جوٹرسے ٹرسے قلعہ کی ووار سنمنمدم لرنے کے ریے کا بی خیال کی جا مکتی تقین محمد بن قاسم نے دمیل بر اُ ترکے حسیس نت بنوی انبیر سا منے خند تی کھروائی چوٹمرسے گرد اگروڈور کی کے گھا۔ تی حلی گئی تھی اس سے کنارے کنارے مجامدین نے اپنے قیے محالہ ویے۔ سردہا رطوف ہرتین اُڑا کی سُین اور ما معربی عوان مردون نے انبے اپنے تھونڈے سے نیچے حاکیے قرارلیآ بنیقین سه طرف تا تم کردی کئین خصوص وه زبر رس مِونی عبس کان معروس تھیا اورجو یانسو آومیون کی سرگرمی سے جلائی جائی تھی۔ ارًا ئی شروع بولی اورخبنیقین ولیا رغهرمین رخند و اکتے گئیں مدش میک ر<sup>ط</sup>ا لئ<sub>ے</sub>۔ برابرارا الى موتى ربى منتح وشكست كا نيصله المبى دور نظراتا تقاء ا درمسلماً نون كا جوش صبا وترتی کرتا جا تا عما کئی میننے گزر کئے اور منجنیة مین کیا إلى من كوني أميد منسين سيدا موني-اگردید ایس ز داخت مین ملکهایی **سال بهبت** فری طری متعددهمهین خلافت الأفي كومنس تقين حومنيد درستان كي فهم مسيحسي طرح كم نرتقيين- ابك طرف انتيا-یہ سینے سنتین مین بل رق نفتح و**نعرت** سے مہرسیہ سے اُڑا تا چیا جاتا تھا۔ ووسری طرب تركستان ورشال ومغربي عدد دعين من تعتبير في اليب بل على أوال وي تعلى أور اس کی ہیست سے خاتان مین خراج اور آرہے پرہ مارہ مؤلیا تھا۔ متیسری طرف محمد من تآسم كفيا جوسنده كي عظيم الشان راج كويامال كرريا كقياليكين حجآج كواس تحفيكي معالم

إساحت

اس کی ہمیست سے خاتیان میں خراج اور آرہے پرا کا دو ہوگیا تھا۔ متیسری طرف محملی قاسم کھا جوسندھ کی عظیم الشان راج کو باہال کررہا تھا۔ کیس جج بی کا مسلم کھا جوسندھ کی عظیم الشان راج کو باہال کررہا تھا۔ کیس جو تربت اسی او معطر بن میں دستا تھا۔ ایسے خد من کا معرف میں ایسی خاص کی کہ ہروقت اسی او معطر بن میں دستا تھا۔ اور میسین کے حال مرب کے ورال ایسی خوار کی اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی یا وجو دیکہ لڑا گی ۔ اور کا کسے ایک میں اور کیا گئی ۔ اس میں جو ایسی کی میں اور اور کیا گئی ہو تا ہم بھی با وجو دیکہ لڑا گی ۔ اور کا کسے ایک میں اور اور کیا گئی ہو تا ہم بھی با وجو دیکہ لڑا گی ۔ اور کیا کہ اور کیا گئی ہو تا ہم بھی با وجو دیکہ لڑا گی ۔ اور کیا گئی ہو گئی ہو

س کا فاصلہ تھا مگر ما برسا توین روز خطائقیہ وست وٹیل اور وٹیل سے تھ البيونخ حابا تحمايه تَجَابَحَ كُواسِ لِرُ الْيُ سِي بِهِ إِن مُك تَعلق نَها طريَّهَا كَمْحِدِن تَمَا مُرْسِمِ خطوط ی نبا پرمبیدان جنگ کا جونقشنہ اُس سے خیا ل بین قائم بود تا کھا اُس بر برابر فور اللہ امر جنگ أربا ربتها تفاء اور ومين سع بميع بيق أمور حذاك كي مطعلق راس زني كما كرتا المين عن كي ئما الرَّانَ نے حب **لول کھینیا تو حجآ**ن نے مس خیا لی نقشے کومیش نظرکیا اور سینے العلیمیر لكًا كَدُكُونَكُرِشْهِ وَاللَّهِ طَاجِرُومِ بِوركِيهِ حَاسِكَةٌ مِن - آخرهُ ب سُوحٍ سِرٌمُ مِن سَا اینچہ نوعمرا بن عم کولکم**عا ک**رمنجنیق عروس **نومشرق کی طرف** ہے جانے تل کم کر د<sup>ہ</sup> ٠٠ يا بيركم كرية كم موجوده حالت منته أس كا حرخ منيا كرية ا درنشا مدا ماراز كرحكم د وأ لسُّت في الْفي كامستطيل كمنيد حسن كاهال تم في الديط مواس برنشا مرج الله کے منگلہا ری کڑھے۔ اس سے قیباس کیا جاسکتا ہے کہ تجاتے دنی گونسیاسی چاہے کتناہی بے وتعت خیال کیا جاسے نگر ورجنتیست و کتنا برا مدسراور منتظمُ والى ملك تقال ادر باعتيار أيك فتحند سردار نوج كے و وكس ارتب ليت كاجزيل موسكتا عقا-حَبَاتِ مِنْ يَهِ تَدِيرِ مِحْنُ إِسْ خِيالَ سِي تِبَائِي عَنِي كَهُ الْكُنْتِ خَايَةُ مِنْدُم مُوكِيا الأنالِ وایل شهرمندی میں مصر متی سے جوش کھا سے باہر تکل طرین سے ادرع فی مسر الله ال عقیدیة،

معایا عاسے کا اُس وقت بھک شہرمغنتو خ منبن میں سکتا بھی برکانیتجہ یہ ہوا کہ سه الغنسن غالبًامط الغنسن نے بیغیال فرشتر کے بیان سے متنباکیا ہے جوکتنا ہے محاصر ومل کے ملفے میں ایک یمن شہرسے کل کے محد دلی سمے پارشافر مواڈسے شہرکے حالات میں ایک إكياكهمندك يحوثي برائك يميعي يستحب تكث فالخوشي كأشهنين فتح بوسكية حيا يجرمون كالمعرف ككم دىندر كى جۇڭى نخبىق سے توركى گە**رىجاپ**ىيىس سىڭ مۇشىيى ھاسىرھى نوپا ، درىشەنىنى موكيا- داڭغا مین برایک لغوکهانی سے مگراس سے مطرانفنسٹن نے فی مُرہ الحیا اُ مطایا۔

ائدُه مهومنهایا. وه میرکه امل ویل کاعقیده نفی گهجب تک

ندر کے انداد کے بعدامل شہر تحاج کی مید سے موانق مرت تکل یڑے سے ملکہ اُس کی امیدسے تھی زیا و ہیدا و تھا کہ وہ ما یوسی سے ساتھ ارا - سے حب تك ميدان حنبك رمره أن كالركسياسي شكست كالمنتظر كقا-الغرمن مُبت خانے پُرتیچر ابسائے گئے جن شے صابعے سے اُس کی جو ٹی عمارت ترمیب الامندام موگئی-ابل شهرنے حب میر مالت وملیمی قد نهاست مده اس موسئے اور طرب جوش وخروش سے نکل سے تمئه آور مبوسے - محدین قاتعم تواس بات کا نتی طرسی تھا اس نے بھی نور اُ جوا نا ك ے دیا۔ عرائی تخربہ کارسیا ہیوان نے شامت ہی عمد گی ہے ا ورحرلین کو مار ماریسے میمان تک لیسیاکیا کہ سندھی کھاگ برشهرمین ب و گزین موسنے لگے۔ محمد بن قاتسم با وجود نوعری کے الیسا بورشیار اور دلیرسالار فوج مقعاً کا بن السيني إس فيت كارانك وكريس شهريه يورش كرين كا حكم ركب ويا مفيل برسك بالبرسندمبيون كوشكست وستستحمسلما نون مين اس أوقت السياحة ی سے میلیمو تاہے محمد میں قاسم نے اس جوش کو ال وست در یافت کرلیا تھان، اپنی وحیہ سے ن پر جائم بات بی دیوار نیر کی طرف سٹر صیان سے اے کے دوڑے۔ سے فط بل پر فرسف لکے مزیدوں نے اپنے امکان کرر وکا اگر عربی ۔ اسپون مین اس وقت البیبا حوش پر تھاکہ کو ئی مز احمدت ان گوروک سکتی۔ ب کے مہلے حس شخفی نے ولوار شریر جڑھ کے علم اساً مرکم حرکت یکه مُرا و کا ایک شخص منولین کر فر محصال سی حضار سی تصنید سے کی حرکت کے ساتھ ہی ہ یا ی کا دل بل گیا۔ اورسب نے پورش کر دی۔ سب طرف کو گ ، ن بریز بور چرمد کے شہرین اُنٹر سے ۔ اوا کاٹر کے کھیا اُل کھی کھ ادرسارا نشكر، به نيرين وافعل موكيا-ابل متهر حوا نجى كعيا كك مسم ت کھاک آئے تھے منوزستمیارتھی نہ کھولئے یا گئے تھے کہ علوم بان کے کمر مجی ان کو منیا ہ منین بے سکتے سب کے سب گر جمیور ج

عما کئے لگے بسیا سیون نے اسلحہ کھیناک کھینیاک سے جان حجدیا نا شروع کی۔ اورہا ٹی ہزن دمردنے فاتح ن کی تلوا رہے آھے سرتھ کا دیا۔ الغرض كئي مينيے كے محاصرے ورمقا سبكے كا يرنتيج مروا۔ اور يون محنت 🏿 الل شهر بزرا آزما کی کے بعدا تبداے رحب ساتھ ہو تین عربون نے عمر کو حو سرشحاعت کھا 🛮 فاتحوں کا ا فتح كما ومحدث قاتم ك فكرسه تين روز تك بازار قبل و تاراج گرم ريا - را تي برکی طرف سے جوسروا رُشہر کی حکومت بر ما مورتھا اُس سے فرارکے موا اورکوئی رِ نه بن مِیرَی ۔ ندامت کے اُس مین اتنی تعی سمت نہ ہاتی رکھی کہ بارنفییب ر احبر کو ها کے مُسنہ وکھاتا۔ جوش غیرت مین مُنہ رچھیا کئے کسی او رطرف بکل گیا۔ ہٰڈا ممُتِ ہٰما نہ بو کارسلمانون کے اعتقا ومین مشکر تنص اور الرکھاب بین شامل نہ ہو سکتے تھے لهذ. اعمد مًا قُتَلَ مِوسِكُ- أَكُرِجِيهِ مِيرًا مُرْحُمَا. بن قَاسَمِ كَي لِلسي كَحْفِلِ فِيهِ كَتِما حَبْلاً عُجِينه ر دستارہ فتح کرنے کے بعد اُس نے مقول وجود میش *کرے وار الخلافت سے ب* عکم عاصل کرامیا کہ میمان کے فرحی کا فرون کے ساتھ تھی دہی برتا و کیا جا ہے جو

اس دمونا-

غرض تین ون سیم ده در حرب امن و امان قائم مبونیا نب محمد بن قاسم || دبل مین نے بیان تخرا سلام ٹوسنے کی توسشش کی۔سلمانون کے تہ با دکرنے کا وجیجوڈالہ اسلانوں کا ے جا مع کسی تیم کرائی۔ اور حیار نرامسلمان آبا د کیے سیمنے تھے۔ عمه ٥ تبغة الكرامية € بازرى-

اللِّكُلُّ اب كے ساتھ كيا جا آيات-

۵ تمل وتا اِن جوہ بین کے اللہ ہے موا کھا عوا مرمین اس کے تھاہ بی غلط مفیر منزر بین- اوایسی وجهسنند انگرنری مردنون سرزاشنیه نیال بین پرسرت لرا از اومسیل بی فاتح ن پر تَا *تُرُّرُو* إِنْ يَسْكِبن در امن وه سيجه منين كِ الْمِن كا ما م قاعده نمه اكه بحدان بوُرُّ طعون تارك ، لدم نيا مِشْهِ مَا حِينَ ﴾ ويتنكارون اويغورنون كَفْسَل سِنْ قصعاً احْراز كرتے تھے -ابا كَيْسَنَّيا تُ كَا کال ڈائیے توویی لوگ رہ جاتے تھے بوسیا ہی تھے اور ان کے شقا بٹے میں آکے صف اُر ہ ہوتے تھے قش ما جن لوگون کا ہوا کرتا خ**ما وہ میں لوگ تھے۔**اوران **کا** تمل کرنا مرفاتی سے نزویک هروری بوتا ہے تا کہ دور بی حَکْرِ جاکے بچر اردا نی سے لیے محبت نر مروبا میں - ال لوگون میں اردان لوگون میں کو کی فرق شین جن کو برُسْ گوزندن نے معینون تک کھٹ ہے عبد بچا نسیون پر لٹکا یا۔ للے بلاذری

مرمرکیے محمد مین قاسم نے اسکے برصف کا ارا وہ کیا گ كرج شرزي إلى إزوان برار دائين أورحكم و يأكروريا لي سنده ك و با ندست موسك جردها أو بر م هرف الشريبون كالاعرب والذكي حالين - يكشفيان حب إس ك حكرس برا وسنده سا كركا لها او کائی بر بی مابندی سنده کی طرف ر وانه جولین تو و و خووهمی سنسیری ساک پر موته شهر نیزرد آن کی طرف رواز موا- نیزون دئیل سے تیمیس فرمنگ کے فاسلے بر نقا عبردن کرد و در ابراژی کرتا جلاگیا-اور ساتوین ون نیرون کے قربیب ایک ترالی ین جاتبا رست نام سے مشور سے اتر کے خمیرز ن بوا۔ اگر حدید مقام دریا سے سندہ سے فا صلے برقعا مگر بابیش کے موسم مین سند مدکا یانی اس زمین ترک تعبل ایک آنا تھا محمد س قانسیم بن دنون م**یان فرد**کش میواس*ی گرمیون کا موسم محقا- ا ور در*یا آننے فاصلے برعمائد بإنى كالان نهايت بي وستواريها - كما جاناب كداس وسواري بي ميان " یا که ممارین تماسم نے تمام نوج سے ساتھ نماز کہ سستا بڑھی میں کی برکت سے ے نشیکر کے سیراب کرمفتے ہے اس پاس سے تمام حجبابین اور تالاب مرئد يوك ثقلن كلَّفيه ا بِلْ نَبِيْوِن مِيلِي مِي سِيمسلمانون كى اطاعت كرهكي تقص بِم كريكي من كه أسى وارسرزمین سنده کی سرحدمین داخل موف شکے ندر آگھا رہے سين الدن سنيران المي المي مي كي خود حجاج كي واره فاظنت حاصل كرابا تقب سدیون و شرمب ان سے شرک باہر خرمیرزن مواتو اس نے ابنی طرف سے اہل برق باس آناعد بميهج ويرون والع جونكه اطاعت قبول كريك تص لهذا أكو فرورية، اءم مبون كركم محدب تحاسم كے مستقبال مين مركزي و كھا بين- جنائخيراك كاسمائى یضے نہ جب بورمدکا یا بنیاع فرما ان رواجو آ آمرکی ارت سے ماموری کی اور گا تحدین فاستم کی خدرست مین حا فرموا- اور مهبت کویتحت و بدایا نوعرسسیر سالا کی عارش ہیں کیا کشش کریمے اٰ طہارا طاعت وو نا داری کرنے لگامیہ بل نیرون نے صرف

ا ن تُحْدِثْ وبداما می ست اینی اطاعت کمیشی کانبوت منین ویا ملکه عس*ا کراسلا* می

کے لیے اعتوان نے رسد کا کافی انتظام کر دیا حس کی و حبر سے مسلماً نون کو عدہ ہے۔ عدہ ج نامہ مدہ کی امہ مدہ مدہ بلافری

و الشيف كي جراكت مو في عسا محدین قاسم فے میرون میں بد معاکے مندر کی جگہسی تیم کرائی۔ اس من الیزمان میں إساماه مقرر كيا اور لفكم وياكة سب شريعيت اسلاميه بإنجون وقست نما زادا التربيح اسلام ا نیی فتوهات کی تیزا ورہے روک رفتار بین پیان تک بہوئے کے عمدین نے حجآج کو گزشتہ فتو حات کے ساتھ اہل بغرون کے عالات، لکھے۔ اور آگے فہوسی ئی اچازت طلب کی۔ تجآج نے امنیے جوان ہمرت، اور نوع<sub>ہ</sub> واما وسکے حوصلہ ل<sup>ہ</sup> کا رق نا مناسب خیال کیا- ملک واب بین ایک البیا ام لکھا حس سے محمد بن قاسم کے توسن لبع پر با ملل ما زیار نما کا حردیا-اش در کا تذکر د مختصراً گزرجیکا ہے کہ جن دنول محدین مرسينده يرحمار آور تفاالورمند ورشاك سي شرون كالطرب شرعتا جلاجاتا تھا اسی زمانے میں متیسر بی سلم والی خراسان ترک آن اور سائن آلیا کے میدانون ین شمنی ابدارے بوہرد کھار ہاتھا۔ محمد من قاتم کی مذکور ہ درخو است بر تھا ج نے ان دونون سيرسالارون كولكها "تم دونون كى رانمار خلين برجار ينهي موتى ب د د نون خدا کا نا م سے سے برابر ٹریضنے چلے جائیے جو سیلے مکنت حتق میں، داخل ہوگا سنیے نما م مفتوحہ بلاد اور نیزاسنے رقیب پرحکوست و بالا دستی دی کھا گئا'ا س مقا بلے نے وونون سب سالارون مین ایک تحلی کی سی سبے مینی سراکردی رحر تونتيبرف اني كمورس كودميز بنائ اوراد حرمحد بن تاسم مند وستان ەزرىخىزوش داب سېزە زارون كى طر<sup>ن</sup> كىرگا<sup>م.</sup> ٥ مَا رَخِ فَرَشْتَهُ فِ بِالكُلِ اس كَ غلاف كهماسه و والكهما سِي كُونِيرون مِن فَرَرِ وَ أَمْلُهُ مُ وا کی تقایس کما نوک کے آنے پڑائی تیروک نے شہرے عیا تک بندکر بیے ، تندر وز محدہ ور 🚰 تغلوب ہو ہے ۔ وامر کا بٹیا بھاگ سے بریمن آبا وجلا گیا۔ و رشہر کی سلمانی ہے لوسکے متح رلیا۔ نگریہ غلط ہے اس بیے کہ ملا ذری ۔ چج نامہ اورمسب مستئنہ سرر آمین میں لکھ رہے۔ مِنَ لَه نِدِون والون نے تجاج کو سیلے می خراج وسنے کا دعد ہ کرتے موافق شالیا تحدید ادر محدین قاسم سے با فاعت میں اسے

سن في ناميد عسه بلاذري-

محدین تآسم کی ممرت کے ساتھ قسمت کیے اسی مساعدت کررہی تھی کہ ح ى مارٹ رُخ كرتا ئقا اُلسے بلے فتح كيے مزجيو طرتا نقا۔ جاتے جاتے و ١ اياب در آ ے مہونیا حس نے دریا سے سبند مدسے سیلے اس کار استدر و گا۔ کسی کو اس وكنے كى مجرات مذموئى اور وہ درياسے اُر آيا-ردهم اُرنا كفاكرسايد مین تهلکہ ﴿ کیا۔ اور کم قوت حکام حاضر موموسے سراطاعت تھے کانے لگے۔ حیانی عیسی وہ پارائر اسربیدس کا نبذت فورا اس سے سامنے صافر ہوا اور افہا را طاعت کرکے انبے شہروالون برمناسب خراج مقرر کرالیا۔ عساکاسلامیدیب نیرون۔سے آگے بڑھین توم ان کا اطاعت کیٹ والی دیسمانی مذرب رکھتا تھا محمد میں قاسم کی رمبری کے لیے اُس کے سمراہ سو آ توعر سا درسنے اُسی کی رسپری سے سپوسیان کی را د لی۔برابر طرا وُو الل حلاحاتا تقاكه راستے میں تبہج نام ایک مقام بیگرر مواجو تیرون سے تبیں فرسنگ کے فاصلے پر کھا۔ بیان تھی ایک بودھ مذہب کا امیر عایا سے شہر میں نہاست می ملا ا شرئها- اورعزت کی نظرسے دیکھا جا تا تھا۔لیکین شَهراورتلونُهسیدِکِتَان کی حکومت بخبراً نام ایک شامنرا دیے کے یا تھرمین تھی جور احبر داسر کا تھبتی اور اُس کے عبائي ديدركا بيا عمايتهج مين زياده سبادي سماني لوكون كي تقي حب سلمان فوج انے اُن سے شہرے متصل طرا او دالا توسب ایک مجلس مین حمیع موسے ادر عذر كرك لكے كداس موقع بر مهن كيا كارروا الى كرتى جا سے - آخر مالا تفاق سسب نے ایک عضداسشت لکھ کے بھرا کے یا س روا نہ کی حس میں ظاہر کیا گڑ ہم نا مک مرب کے عہات گزار میں- جارا مرب صلح وخاموشی کاہے - لوانا إور خو ٹربن*ے ی کر*نا ہمارے مارسب ماین ممنوع ہے۔ اور تمام دہ کام جن مین خون کرایا ے اعتقا دمین ناجاً سر مہن علادہ برین آٹ ایک اعلی اور زمبرد منام مین محفوظ مین- اوریم ویمن سکے جینے سرد اشت کرنے سے لیے کھیلے میڈ ل عب عالمياً يه درياب سندعوكي سب سيهلي شاخ ب جوسم ندر مين كرت وقت مؤب كى طون دورتك سيف كمئى سبع - اور وسيل سے آتے وقت اس شاخ سے بيشك الزنامِرا عسسه لمادري

یں اور کا یک رعایا کی طرح صرف تو شعے ما رہے جانے کے لیے ہیں۔ ہم کومعلوم م م محدين قاسم كے باتھ مين حجاج كاير فرمان سے كم جوكونى امان مانتكے أسے فو رأ و لندا کم کونتین ہے کہ اگر ہم محمد بن قائلتم سے آگے سرا طاعت تحبیکا کے س سے عدد و پیان کرلین تواب ہار کی اس کا در وا ای کومنا سب اور موجد خیا ل اُن گے۔ اِس کیے کہ عرب لوگ دماینت وا رہیں۔ اور اپنے عهد نامون کی بوری پا بندی کرتے مین'' اِس عرفنی کی طرف بجبرانے بالکل توجہ نہ کی ۱ ورمان کی درنورا

محمد بن قاسم نے یہ در یا فت کرنے کے لیے کہ آیا ما بل شہر فق مین یا آن ۔ باہم اختلاف ہے جا سوس روانہ کیے تھے خبھون نے آکے فبردی کرسب کوگ تو الامحامرہ ارا دہ اطاعت رکھتے میں گردنی کرے اوی شہرے با سرقلعہ میں میں اورار نے مرتے کوتیا رہین۔ یہ شن کے محمد مین قاشم اُ سکے طریعا۔ اور سیرک تا ن کے اس کیا لگ لا منے نیمیرزن ہوا جور گیستا نی میحوالمی طرف <sup>و ا</sup>قع تھا۔ اس م*یرٹ*یارسیہ سالار بے س مقام کومحف اس خیال سے اپنا کمسترَّر قرار دیا کہ بیرنهایت ہی محفوظ عَبَّر پَقی اور سی کوعسها کرا سلامیه مرحمله کرنے کا ہرگزمو تع بنہ مل سکتا تھا- اس لیے کہ یا نی برس جا طعنیا نی شروع مروکئی کقی- یا نی سهب مجرصه آیا تھا-اور اِس مقرر شدہ فرد د کا ہ سکتے مال طرت دریا سے سینره کا وصارا بڑے زور وشورسے برا کھا۔

سيوستان كے سلمنے حيمه زن موسے محدين قاسم نے حكم ديد ياكتوبنقين حور السمانون في کے کھوی کردی جائین اور اوا ائی شروع ہو۔ حب ملانون نے سنگباری شروع کردی اسل نون ترسمانی لوگ سبت محمرا الے - بوسلمانون کے حالات سے وائٹ تھے ادرجن کے الی الهاعت دل مین شهر کے بیخے کی ذرا بھی امید نرتھی ایھون نے اپنے سرد ارکو لرا ای سے سع کیا ا کر لی-لها" سلمانون کی فوج آپ سے مغلوب سمیتے مذمغلوب ہوگی-ا در ممرکوگ سرگزا ک سم تقابلے کی جُراکت منین رسکتے اس کا نتیج سوال سے اور کی ندیو کا کہ ماری جا نبین عسه ج نامدادر میان سے ایکے بھی محد مین قاسم سے تمام حالات زیادہ ترجے نامہ ہی سے لیے لیے گئے میں لندا برمگبروا کے کی خرورت سنیں۔ سواا ک خاص و اتعات سے جوکسی اور اربیج سے لیے كُنُّے مِن باتی تمام و اقعات كونا فرين رجح نامرمين با كمِن كے۔

بھی خطرے میں فرجائیں۔مناسب یرسے کواس اٹرائی میں میکسی کے عبیبہ دار من ٹنا میت ہو ن<sup>ین</sup> مگریردار نے م<sub>ع</sub>دلینون کی را سے بیرمطلقاً عمل مذکیا اور لڑا انی تھا ان دی۔ <sup>ح</sup>بب سما بیون نے برنگ دیکھا توان سے سوا اس سے اور کوئی بات نہیں طری کہ تحمد ان تَأْتَسَمَ كَ يِاسِ مِياهِ بِهِي كَارِهِ تِمَا مِن مَا مِاءِ كَالشَّتْرُكَارِ- إِمالِ منحت وحرفه سوداً كراء ورجيوتي ذاتون ہے لوگ مب سے سب جھیرا سے نفرت کرتے ہیں۔ ا در اس سے موافق تنہیں ہیں، جبچہ اسے یاں کو نوج میں نہیں جیسے ساتھ ہے کے وہ آپ سے مقابلے کو پیلے. باآپ کی مراحمت كرسك يؤاس بپام كا بهو نني اتحا كەسىلى نون مىن منهاست بى مجرأت دولىرق ئىدا بوڭئى- أور عرب این بجا ۔ اس کے کرون ہی کومیدان کارزاد کرم کرتے تھے رات کوئی ستعدی

اس لڑا ئی کو ایک ہی سفتہ گرزنے یا یا تھا کہ اُن سیا سیون نے بھی لڑنے ہے کی فتح اور ایا تھرروک لیاجن کی امید پرتجر آمر تعاملے کے لیئے ستور پیوا تھا- اس بجبرا کو لقین موگیا کہ تجبرا كافرتر العنقربيب قلعه بيشمنون كاقبضه مواحا بتناسب لهذا اسطيني جان كاين كربو أيا دار ات سے سٹنا نے بین جبکہ ڈیٹا بریّاریکی کا پردہ بلیاموا نفیا وہ نتما لی بھیا ایک سے وریا یارسوا ادرراہ فرارا خاتیار کی قلعہ سے کل سے وہ برابر بھاگتا حیلا گیا میان کاسکہ صرود میر مسیامین میرد کی کے دم لیا علاقہ ہم تھیا ان دنون ایک سمانی سنف کے انتقاب تعاحب كانا مُ كَاكَا يَها اور كُوتِلَ كالبِيا بَقا- تُبْرَهَمِا كَ حَكُومَت كامضبوط مستقرشهر سيتهم کھا جو دریا کے مجھے کے کنارے دا نع تھا اسے تجبراً کی مدکی خبر ہیو تی تدرب دجوار کے الوگون کوساتھ ہے ہے <sub>اس</sub> سے استقبال کونکلا سب اسے طری قدر و منزلت سیمیٹھ بین لا مے اورقلعیہ کے اندر آتار ا

## المحوان بإر

مالقى فتوحات محمدين قاسم

بجبرا سے بھا سے نے کے بدر مانی لوگون نے اطاعت قبول کی اور محد من قاتم لکھا سیوستان يتوستان بن داخل موا- اور ارام لين كى غرض سے حيدر وزكے ليے دمين باد الله الرقيف

ڈال دیا۔ بہان کٹھرسے میں نے رعایا کا انتظام شروع کیا۔ ملکی <sub>ا</sub>من داما ن شے لیے عاوت سے عددہ وا رم ترر کیے۔ اور میسین مبھیے ترب وجوا رکے مقامات او

گِا وُن کوسطیع ومنقاد بنایا۔ سُونے میا ندی کی قسم سے جو کی دولت اس سے ماتھ

لكى اورجوا سرات اور ديكر لنقدى چيزىن جبان وسلستياب بهومكن ايني قيض يين

لین ـ تگر به دست بُر و مرت مخالف ا ورسکش گرومپون تک محدو د تھی۔ سما بیون (مینے پیروان ندیب بودنعہ) سے اُس نے کُو کئی جیز منین لی- اس کیے کہ وہ اِس<sup>سے</sup>

عهد كريكي تحصے اور محمد بن تماسم أن كى جان و مال كى حف كلت كا زمة دار

محدبن قاسم حن دنون اطراف سيوستان مين خيمه زن تقاا تفا قاً حبّه الم حبّه والوقع

مقام کے لوگون اسف مسلمانون کا مال دریا فت کرنے کے لیے ایک سوس اجاسوس

ر و انذ کیا۔ امل منبدر سلما نون کو مالکل ایک نئی اورعجدیب وغربیب قوم حنیا ک کرتے ||سلمانون میں تھے اور اُن کے حالات وریا فت کرنے سے نہا بیت ہی مشتا ق تھے۔ اہل محیّنہ کا

يه جاسوس بشكر كا داسلام مين عجر الاعتماك ناز كاوتيت وكيا- تمام سلمانون في

صغين برابركين اور نوع رسليه سالارتحدين قاسم في يتع برعوش اما مت كي يسلما و

كالصلى مذسهب ا ور قرون اً وسے كاسمول عليه طالبتيه ميى عقاكدا ما مها د صرت ميدان حنبگ می مین سرداری منین کرتا محما ملکه ده تما حرد منی و دنیا وی معاً ملات مین ا ان کا

امام ومقتدا موتا عمَّا- الغرض محمد بن قاتهم لے لسب مسلمانون كونماز ليه معالى تو

وہ جاسوس اِس طرلقیۂ عباوت کوہنات کیرت سے دیکھینے لگا کہ رکوع وسحور

عسه ج نامه-

ور قیام وقعود دغیره مین م**رس**یامی اینیے انسٹرکی کمپسی اطاعت کررہاہیے۔ اُس کی طرمین نیہ بالکلنٹی چنر تھی۔ یہ ندیہی حمباعت جو بالکل عجبیب وغویب اتفاق کا نمومز ظراً فی تھی اس *کا اُس جا سوس سے و*ل پرضا میت ہی مبیت ناک اثر طرا۔ حیا نحیہ م<sup>یوا</sup>ل و کھھے کے وہ والس کیا۔اورامل حبینہ سے کما"اورجا سے کی مویا نہو کارمس نے انفیین ے فاص کام السیے الفاق سے کرتے و کھا ہے کہ ان کی صورت دیکھوسے مجھے کو ر معلَّوم ہونے کٹٹا اورمیری را سے قرار باگئی ہے کہ اگر آک میں السیا ہی ( تفات ہے آبو و دحس کا م کا ارا و دکرمیں سکے پور اکریئے جا مکین سکتے۔ کیراس نے جماعت و نماز کی جو م بكوت العالث وكليمي تقى بيان كي- يرشنق بي تمام الم يحبِّنه فيمرين قاسم كي اطاعت بر أبا دِه موسكة تحف ومدایا مے کے اُس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے اوسر مالگزار بی شخفی اُن اور پور*ی طرح س*ے ا طاعمت وفوا نبردادی کا دعر ہ کرکے رخصمت ہوئے۔ اسی و<del>حرس</del>ے رریا ہے منتر مع سے کنارے جوزمین حجیدہ والون سے قبضے میں تھی اسے فقہا سے اسلاح ابني نترعى اصطلاح مين عُشرى زمين كيت تقعيب فتحسیوت نالی دراسکے کرد وکو اے کا انتظام کر لینے کے مدیمحدی فاسم نے مال غنیرت جمع کیا ۔ اس مین سینجمٹ لینے یا نجو ان کھمیہ نکال کے جماح کے یا آ بسيك فزائد فلافت مين واخل كياحاك - ادراس مال كيسا تمواك خط عبي حاج وكليحاص كمي ذرليه سيع أسنيءاس آخرى فتح يعفتوحه ملكتم عربدانتطايات ا ورأيني فصلِعالات می است خردی - تجرماتی مانده ما طننمیت کوابل نوج بیعت یم کیا- <u>ا</u> و<sup>ز</sup> سیاسی کواس سے حقوق عطاکیے عہد ہ دار دن سے تقرر اور وگیر کارر واپیُون

امین حیوری اورانیے خیمے کھا الکے قلعُہ ستیم کی را ہ لی۔ اب س سے احسانات کا ان عده انرائ سنده برطر حرکا تعاکا بل ملک برابرا آک اس سے حبنات کے یچے جمع موتے جاتے تھے جینانچہ اس معمر مرتب اسے لوگ ا درسپوستان کا سردار مجي اس كے ممراد رواندموسے-لتحد سي كنار سيوا قع راستے میں نکمان امرائک مقام تھاجودر

بعدا سنے مرصنے کا الاد دکیا۔ اب اس نے عوری نوج حفاظت سے سے سے سے سوستان

تھا۔ اِس علاتے سے عام باشنے مجی بودھ ندبہ سے متبع تھے جنون نے منصوبکیا لدرات وحيابه ماركے محمدين قاسم كى فوج كوئنتشركرين - تمام لو و مدسروا رانىيے راجى استجون كا كآكات باس كنة اوركها سم عربون كيشبخون مار ناجا ستة من ليكن جو بكه آب ك الراودكرا-تابع فرمان من لندا بغيراب كيمشورك كالياكرنانهين سي كاكاك في جواب دیا ۱۰ اَرَّنَمُ السِاكِ نا حاسِتَ بونومان المحاري مرت كى قدركر أما بون وراصل بر ملك كى سبت برلى خدست سب كرمىن في دشن فميرادرياك دها ف رشيون سب منا ب اور ا تحدون سے اپنی بخوم کی کتا ہون سے و کھے کہا تھا کہ اس ملک کوسلما ان فرور نع کلین سے۔ با و سود اس سے مین تم کواس اچھے کام سے سنین روک سکتا لمکیمهاری مدر کوموجود مون "

اس کے بعد فکا کا نے متین نام ایک شخص کوان پرسردار مقرکیا۔ اس سردار ی مائحتی مین ایک سرار حوال مرد تخف اورسب سے باس دعال - تلوار - بر تھے اور اوالون کی الله رین تقین - کا کاسنے اِن سب کو انوا م واکرا م سے نوشدل کرکے رخصت کیا آ اعبین عیب بدرات مونی ۔ تاریکی مرحمارطون میسیلی اور یہ میرجاش سبابی شخون سے ارادے اللہ الما می ے شہر جھوٹر کے نیکلے لیکین الفاق یاس الما لون کی نوش تسمی کر است جول سے اس عفربا بال مین برنشان وسر روان عفرست رست اورراسته دا ملایه مارحمون م یر مو کے جلے تھے کہ ایک ساتھ خسلما نون پرجا ٹرین ایک حصد اسلا می کمیپ سے بلہو نے گیا۔ مگرد نگر حصون سے انتظار مین اسے جملے کی مجراکت نہ مو گی۔ خلام سواا بک حصے کے تمیون حصے رات بھرمارے مارے بھرسے صبح کو جو دمکھ وقائستسم سے نیچے کھرے تھے۔ آخر صبح ہوتے وکھھے وہ اوگ بھی ملبٹ آئے جو لمانون کے فرود کا وسے قریب تھے ادرساتھیوں کا انتظار کررہے تھے جب ے یرمدار حس کا نام کا کا ہے اس کا لغب رانا تھا۔ اور میان سکے تمام حکم ال اسی خطاب سے یا دھیے جاتے تھے۔ یہ طاندان ابتداء گنگا سے کنارے ن م آودھارمین آبا وتھا- آ وُحسِ کی بیانسل سے تھے اُسی سنے ور باسیے منده کے گنارے ہے کہ سکینت اختیا رکی تقی۔ اور حبب سے بیر خان دان کل طنت سندھ کم الحيّ من بغرت وهكومت بهان زندگي سبر كرتام بيخ نامه

فياب كى كرنمن فق شرق سے نمو وار موسف ت كى سُرُن سنْت النبے راج كماكا سے بيان كى - كاكانے اُن كا حال سُن ك تم خوب جانت موكرميري بجراكت وألوالعزى مشهور سے نيكن فحصے السيا معلوم ہوتا ہے کہ سمت بن ڈرگون ہے۔ اور محما دی میں ناکا می د کھی کے میں، نے فس رلیا کہ مجھے کیا کرنا جاہیے۔ بخوم کی کت ہون سے صاحب معلوم موتیا ہے کہ مسیلما ل مِندوكة إن يزنبطنه كُرلين سمّع - اور مجھے يقين بوگيا ہے كدياً بات طرور يو كى" اس کے لید کا کا سفے اسنیے تمام فرمان بردارون اور ووستون کوسساتھ تاسمُنُ مُلَّدُ اليا ورعر بي الشكريَّة وكي إه لي تلعب تحورتي بي دوركيا عَمَّا كرراست مين أب ابنا ندمن حنظله ام ایا عربی خض ملاحب محدین قاسم نے وشمن سے حالات ورسا ر ینے سے کیا کا اور اور کیا تھا۔ تبالہ کوجب کا کاسے ارا دے الميع مرا دك مح محدين قائم كي خدست مين حسا فرموا. سايف عاكم استاك بوسی کی -اَ ورعر دیمسید سالار کو اینی و فا داری و الحاعست کی نسسبت اظمینا ك ولاسف لكا يمدين تناسمُ إس ست بغرت بيش ايا- ودرستا ندنعاهات قا كُم موسكة کے بعد کیا تیا ہے نہ جمدین فقاسم کو مہمات سندھ یہ کے متعلق نہرت سی نرک بسلاط مُ الكَ هلوم الله وروس كية ل مين ابني هبكه مداكر لي-کاکانے بیز بی بیان کردیا کرگز مشتہ شب کو ہارسے بھا در حالون نے عساکر خلانت برشبخون مارنا چا با تھا۔ مگرر /۔۔۔ تہ بھول گئے۔ ا درصیح کو بے میل ملم واپس

كالحاميس

كئے - اوراسى سے نجھے آپ كى ا تبالمن يكاله فين براً ما أن لوگون كو فعالى سے سے بے را ہ کر دیا گھوات عجرا مذہبے سین ممکل نے عصرے ا در آ ب کا بال نبكا ﴿ رَبِيكَ - يربعي مِثالياكه عاركَ النِّي حُركُوا خِيهِ حسابُ كواكب سے معلوم مواہے کہ اس مایک میرسلمانون کا قبیضہ موری 'سے گا۔غرون ان تمام ما تون سسے تحجه اس مین ور ائٹ بر پندین کرهنا ہی کی بیرموننی ہے اور کونی فرمیب اور حیا لا کی عارے کام نراسکے گی۔ آپ خاطرح رکھیں اور اپنا دل مفنبوط کر لین اس کیے که آپ اُنگفین سرطیع مغلوب کرین تھے۔ مین آپ کی اطا قست و زمان سرد اری الرون كالمرمِعامليَّ مين آب كامتنير مون كالأبني طافت كبراب كي اعانت كو

ما خرمون - اور آب سے دشمنیان کے لیسپاکر شے مین سرطرح ایپ کا حمد و سعا و ن رىبون كا-

ا یک الیساخانص وفا داریا سے اور اس کی زبان سنتہ پیرکامات سُریکے اللہ محمد میں مکم می بن قاسم سیم لین البیا ہوش سیما مبوا کہ حذا کی حمد و ثنا کی ادر سی سیس گرم اللہ مسرت

کا کا سے ہمرا ہمیون اور درمان مردارون کی اس نے بوری ولد ہی کی اور جماست فیا حفاظت کا وعد ہ کیا۔ عیر کو تھیا' نبائیے آپ سے بیان کیا بستر۔۔ کیسی سرد آ

ی قدرہ منزلت کرنا ہوتی ہے تواس سے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ؟ کا کا سے

كها در بارمين كرسى وى جاتى سے- ايك رستى لباس بنعا سے سربر مكر دى با ندهى م بی ہے۔ ہارے احدا دا ور توم جا ط کے سما نیون کا یہی وسٹورسیے۔ انت السلاطوت

ا شاره یاتے ہی محمد بن قاسم نے اسے فلعت سے سرفرا زکیا۔ کاکانے جیسے کا ابندہ ان

این تا می کا عطاکیا ہوا خلعات بہنا تو تام رہ سنرزلوگ جو اُس کے آر کھٹرے الین کا کا کو مونے تھے سب کے ول میں محمد میں قاسم کی اطاعت کا شوق سیلا مو کیا ۔ ا

أس في يفلدت بيفت بها في تمام عمل بيوان سے دل عد عربون كا حوف

ودر کردیا جن کے دل مین سوز مرخواجی کا ماتدہ باتی تھاسمجھا بچھیا کیے اس منے

محمد بن قاسم نے اپنیہ ایک مروارعبدا للک بن قبیں الدا مانی کم اس کے مراہ کیا تاکہ اُس کے یا تھ ہے انتظام ملکی مین خلات شریعیت اسلامیہ کو تی بات

نربون یا سے ۔ اور آسے حکود یا کہ الم باغیون اور وشمنون کوانی واسے سے

مطابق سرادے - كاكما نے بيركلم لا تے ليى دولتن دشتنون كوكوك ليا - سُونا الا الك

مرے - غلام- اور موتشی جوجیراً <sup>ا</sup> کوگرن سے قبضے میں ملی ساط کرلی سونشیون کی لیان کا کشرت تھی کمسلمانون کی فوج مین گاے کا گوشت خرورت سے

ز با ديموحر د تعما-

کاکاکواس سرسین کے نظم و نعس بر مامور کرکے محمد مین قاسم نے بیان اسیم یہ

سے کوچ کیا۔ اور جا سے نہر شہر براحملہ آور ہوا نمبان جمرانے کھا گ کے بنا ہ 🛮 اور نکتے

الى تقى- اس شهر برعسا كرا سلاميلر مرك دومي دن جان بازى وكه النه ك

انوب آئی می کووشن کھاک نیکا۔ موکہ حنبک میں جھرا جوبڑی و مسلمندی سے مقابط حرکہا تھا کا لئی عت رجائی میں ہوارون اور بہا در د ن سے جو اس کے حمید رہ کے نیچے تھے اپی جا بین حماسیت وطن پر قربان کیں، باقی انوا اس کے حمید رہ کے نیچے تھے اپی جا بین حماسیت وطن پر قربان کیں، باقی انوا اس کے حمید رہ کا نیما رمغور بین میں تھا د در وور کے شہرون مین کھاگ گئے بعض آوا ہم اور مین شرمو گئے اور بعض سنے شہر کھینی کور کی را ہ لی۔ جوب آلوج اور قند آبیل ایک عرصہ میں اس کے درمیان میں ہے۔ اجھون نے دوان بہو بنے سے محمد بن قاسم کی خدمت میں اس کے درمیان میں ہے۔ اور رگو اراز ہوا کہ دا آبر کا ساتھ دیں یا اس کے دربار میں جا سے حافر ہوں۔ ان کوگون نے اپنا الحجی محمد بن قاسم کی خدر سے اس کے دربار میں جا سے حافر ہوں۔ ان کوگون نے اپنا الحجی محمد بن قاسم کی خدر سی میں تھے۔ اور اپنی طرف سے اس کے دربار میں کھیں ہے۔ اس کے کہ سیور تنان عساکر اسلامیہ کے مستقر سے سیور سنان میں کونیا ہوں ہے۔ اس کے کہ سیور سنان عساکر اسلامیہ کے مستقر سے سیور سنان میں کونیا۔ اور اپنی طرف سے سیور سنان میں کونیا۔ اور سیان خواجی میں تھا۔

سیسم نیچ کے محدین قاسم نے وہان سے سردارون برخراج مقرر کیا ان سے مزید المینان سے لیے تحربری عدر اسے لکھ دیے۔ جمید بن دواع ا و ر عبار تعیس جو جآر د و کی نسل سے تھا ان ددنون کوستیسم کا والی مقرر کیا۔ ہم لوگ اس سے معمد علیہ مجھے ۔ اور اسے المہینان تھا کہ سرد شوار معاسلے کو یہ اسانی

سے طے کرلین گئے۔ اسی وجہسے اس سف دیان کی تھام مہات کا اُن کوزمہ دال بنا دیا۔اور آسے شرصنے کا ارادہ کرفے لگا۔

جاج سے المام کی روسے اُسے ہوا سے کی گئی تھی کہ یہ تا نیم سندی ہے۔ حلای حلام و اسے عبور سندی کی گئی تھی کہ یہ تا نیم سندی ان کی گئی تھی کہ یہ تا نیم سندی ان کے بڑھو۔ اب من سب سے کہ نیم ون میں واپس آ دُ۔ اور بلا تا مل وریا سے سندھ سندھ کے۔ اس سے عبور کرکے فود و آ ہے مقابلے میں صعف آرا ہو۔ اس کو بریس خج آ جے نے لیورنسیوت یہ نمائش کھی کہ نتج و لامرت میں سمیشہ خواکی مدد بر نظر رکھنا آ جن قلمون اور شہرون برتبھند ہوجا سے اُن کو کم و رجیو رکھے آگے کا ارا وہ مکرناملکہ ہم گئے خوب مضبوطی کا سامان میٹا رہے تاکہ و سنمون کو موقع مذکے سے مکرناملکہ ہم گئے خوب مضبوطی کا سامان میٹا رہے تاکہ و سنمون کو موقع مذکے سے

به خط پُرعضتے ہی محمد بن فاتھم نترون میں واپس آ یا لواد معراً وحدا مسلاع کیے مطیع نبانے سے ليے حيوثي حيوتي فوجين روا ناكس نیرون میں اسکے محمد بن قاسم نے شہر کے قربیب ایک مہاڑی پرخمیہ ڈوالا۔ میا ل کا منظرتها بتعده تحا فطرك سامن اكب فطرفرب آلبار جارى تحاحب كابانى نهایت سی پاکیزه اور صاف تھا۔ادرم س کی نژا کی مین انساعمدہ سبزہ زار دورتک حیلاگیا تھاکہ وکیھے کے روح تروتاز ہ ہوجا تی تھی۔ اِس دلحبیب اور مُرفِعنا ‹ كسب ما له دالرحمن الرحيم- برا علي ترين وربار ومشرمت زمين- تاج دين -حانى عجم وسند- از جانب ا دنے ترین خادم محمد بن قاسم- السلام علیک - بوبرلام النط عجائ معروض فدست مصركه ويون نثار مع النيخ تما مردار ون- فدا م عساكراسلام المايم الميمام اورتام سازوسامان کے بخیرست سے۔سب کارروائی بناست عمد گی سے چل رہی ہے۔ اورسسرت حاصل ہے۔ راے برتنومریر و اضح ہوکہ صحرا و ن کو قطع کریسے اورخطرنازک منازل سے گذرسے مین سرزمین سندھ مین برسہون **ے جو ریان کی اصطلاح میں دریا ہے سنڈ پھر کیے نام سے مشہو<del>ز سے</del>** وار دموا- وه حصة ملك جومقام ترتصياك كرد اور قلح نَبْرَورك سامن لب یاسے سندمد واقع ہے سب پرتبضہ کرلیا گیا۔ تلعہ بغرور دی سے جسے نیرون کہتے ہیں۔ یہ فلعہ آلور کی صوبہ داری سے مامحت ادررا سے د آہر کی قلم و میں جا توڑے ہی لوگ تھے جنون نے ہاری مزاحمت کی جُراُت کی- ادر الحدللد کہ اُنین سے اکثر ہارے ہا تھ مین گرفتار ہوئے۔ اور باقی ہم*اری دہش*ت -خوف زور ابوسے عبال ملئے۔ جو کہ دار الامارت سے سرے ام واسی کا عکم صا در بروا - اور مداست کی گئی که عد معرمین طرحد با تھا اً دعرست و انس اسکے دوسری طرف و ج کردن لدزا میں ملیٹ سے اس برفعنا قلعہ بریماگیا جوسر و ان کی بیا رائی برواتع ہے۔ اور بہ مقابلہ تمام دیکر بلا دستدر کے مقا مستغرا مارت سے بہت تربیب ہے ۔ مجھے ممید ہے کہ ٹائیدا بنر دی۔ امیرا اومنین کی جہربا تی "

ہنورہ صفات امیر کے اقبال وتوجہ *سے ک*فار کے مضبوط سے مضبوط

فلعد فتح موجا مُن سكد شرون پرتسفند مؤكار اور مارس خزان كو جو مارم علما نا لِیرًا ہے اُس کا بہبت جارموا وصد ہوجا سے گا۔ سیوستان اور سیرے قلوں ہ بھی ہارا قبضہ ہے۔ ذآ سرکا تعبیجا۔ 'اس سے حنبگ جوا درمتاز سردِ ارا کٰ فوع ہاری عا نا زی سے میدان حنگ مین مارے گئے۔ اور من کفارکے سوا جوای ا لائے باقی تام سرکش لوگ جو سیامیون کا کا م دے سکتے تھے تباہ کر دیے سکتے بت خانون کی جگرسا جدوسا بد قائم ہین اسنا بنصب ہو گئے۔ خطبہ پڑ سے جا من اوا نون کی واز ملبند ہے۔ سرطوٹ توحید کی صدا موامین گونیج رسی سبت ا ورسلمان اس *سرگر می سے اپنے فرائ*فس دنیی ا داکرنے مین شنول مین کہ ہر *غانست*حب او قات میں او ای جاتی ہے کبر صبح وشام مکبیر کا نغمہ سُنا جا تا ہے۔ ا ور خدای حمدوثنا کا زمزمدا بل اسلام مین جوش وخروش بیدا کرریا ہے " ینحط لکھ کے محمد میں تاہم نے تجائج کے درما رمین روا مذکیا۔ اور حواب ا انے کے اس جگر کھرا رہا۔ اس را مائہ قیام مدین اس نے نیرون کے سمانی مرد ا ی منهایت عریت کی- اس کو مراتب مین نزاقی دی- اور بنیا نه بن حنطله کومع ایک مترجما درأس کے حیار سم قوم و سم قبیل شجاعون سے صلع تبتیل کی طرف روا مرکبا بس کی حکومت و آمری طرف ملے انتہا یا کے بیٹے موکا کے قبطنہ ا قَدار مین کھی بَنْ نَهُ رَبِينَ مِن بِوضِّتِ بِي السِّاسخة جمله كما كه نوراً موكا مع الله خاندان ك بسیں مخرزا درعا **یی مرتنبری کون کے گرفتا ریوگیا۔ تبا**تہ ان لوگون کو گرفت ا ارسے والیں آیا اورسب کونوعر شیرعرب محمدین قاسم سے سامنے لاکے کھٹرا لردیا۔ ہوکاکی میکسیان صورت ا درکشرلفا نہ آوا ب نے محدین تمآسی کے حمر رحم ول براسیا انرکیاکہ سے ترس آگیا- اور اس حدیث نبوی کا نقشہ اسکی آنگھو گ ہے سامنے عبرے لگا کہ' اکرنواعزیز توم ول''اس نے نوراً موکا کوانیے س<sup>انے</sup> رسی پر متھنے کی احازت دی۔امک لا کعدور ٹیمر لطورا نعام و سے خلعت، ۔۔ ممتا زکیا۔ اور مراتب اعز ازی مین بیان تک مرتبی کی کمراسے ایک سنرهب مرحمت کیا حس کی جوئی برمور بنا موا تھا۔ اس کے بعد محدین قاسم نے موکا کے خا ذا نی مُعاکرون کوخلعت اور آر استدو سراسته کھوڑ ون سے سرفراز کی

موکاکی اسیری

ور علاقہ مبیل کی حکومت اپنی طرف سے تو کا کے یا تحد میں دی۔ ۱ ور میان کا کُ س حال برمربان ہوا کہ اپنی طرف سے ہرو انہ لکھ دیا کہ علاقہ مَبَیف کی سا ری زسن ے تمام شہر سیدان اور اس کے ماتحت کل اضلاع مبیشہ موکاس سے فعے مین رہائی ۔ اور اُس کے تبدیمی نسسلاً بعدنسل ممیشہ اسی کا خاندان اُس ہم نعرت رہے گا۔ را یگی بینےکسی کو ر اناکی عزت وشنے کا یہ میلا فہترہے نجو کما نون ئی طرف سے کسی دُسیی را جہ کو دیاگیا - برائیبی فیاحتی وقدرا فزا کی تھی کہ محد دب قامِ نے موکا سے دل بر کامل نتج حاصل کر ہی جواسی فتع متی کہ سارے سند وستا ا نتح سے زیادہ کا میاب اور نیک نام کرنے والی نتیج کتی ۔انغرض محمدین قاسم ک توکاکواٹیا بورامنون منت بناکے اور اُس کی زمان سے عاجزانہ کیجھ مین اِنسراً دفا داری ہے کے اپنے وربارے ر**نعیت کا۔** 

را حبه و آئبر کوحب معلوم مواکه محمد من قائم میان مک برُهد آیا اور درسیت اوامری م سنده سے کنا رہے اس کی نزائی مین خمیرز ن سلیے تو بنا میت ہی بریشان ہوا۔ اسے مزا دیم کی کا سامعبد اس سے تبیف سے نکل حیکا تھا۔ نیرون دو گریا دا درمتعد دملعہ لممالون سے فرمان بردارین کھے۔ اورسب سے زیادہ ترددا وزین مجب آتركواس باست يرتقا كثم سسك مأمودكروه واليان شهرا درحكا مراضلا عسكما طیع می منیں موتے جاتے تھے ملکران کے جینٹ سے نیچے مان بازی کو تھی تیا رکھے۔ تا ہم۔ احبہ سے سواراس سے اور کوئی تربیر نبی کم محمد ب قاہم کے روکنے کا مبد ونسبت کرے۔ ہخراس نے ایک جراز نوج مرتب کی س کی عدا دسبت زیاوہ تبائی جاتی ہے۔ اوراً س کولائن و مہا درمرد ارون سکے ساتھ لمما نون کے مقاسلے کور واندکیا۔ محمد بن قاسم منوز در یاستے م ترسفے سمے ترام ى كربا كما كه يغظيم الشان نشكرهلد حلدكوچ كركم موا كبيونجارا ور دريا سي ندھ سے اُرکیے ماہل کے مغربی کنا رہے برعر بی افواج سے ساسنے صعف آر ہوا۔ محدین فاسم نور ؓ لطائی برہ ماً دہ ہوگیا۔ دونون طرف سکے جوا نمروہ ن نے جی کول کے دا دیناطت دی لیکن خاتمہ مروآ سری اس کوٹشش کوئی اکا ی عسسه مج نامه-

اسلامی

ہوئی ۔عربون نے میدان حباک مین الیسا حرت انگیزاستقلال دکھا پاکہ رسیامیا وطن کوشکست فاش مونی اور شری بے سرد با بی سے عبار کے میں یشکست وسے کے محدین قاسم نے اپنی طرف سے وا ہرکے در با رمین سفارت المیک سفارت روانہ کی -ایک لائق و تجربه کار متوطن شام سلمان میام سے سکے ورياسي أترا-اس سفيرك سمراه لبورتر جمان مولانا اسلامي نام اكب رسيي نوسلم بزرگ بھی گئے۔جو دیل کے سندوشرفاسین تھے۔اور محدین فاسم کے ہاتھ ہر ایما ن لا کے تھے۔ یہ سفارت حب و آبر کے ور بارسین ہیو کی تو و آ سرکے خلاف اُ مید ان لوگون نے اس کے سامنے نرسجدہ کیا اور نہ سرچھکایا۔ ان لوگون سے علاما ت تعليم كانه ظاهر مونا و آمركونهاست ناكوار موا في خصوص مولانا اسلامي كي يرج ا دا كي سے بہت ہی مرنی معلوم ہوئی۔ اِس لیے کہ یہ ویل کے مغرز روسا مین تھے۔ ساری عمر مند دراج کی دمیت رہیے تھے۔ دلیبی اخلاق وعادات سے واقع نقیمے اورسے پر طرَّه یرکه د آبران کومهجانتا تھا۔ شا می تحف سے تو وہ کیا کتیا مگرمولا فا اسلامی کی طرف متحصِهُ مَوا اوركها « تم نُواب شا بي كيون نه كإلا لئے 4 كيا تم كواس كي **عانعت ك**ردى کئی ہے ہے ، ویل کے مولانا نے ہوا ب ویان حبب کاب مین آیک کی رعا یا مین تھا اُس وقت کا تواعدا طاعت و آواب کی یا سندی مجد سر فرض تھی۔ لیکن اب جب کرمین دین اُسلام قبول کرلها اورخ<sup>ل</sup>ایشهٔ اسلام کی <sup>ر</sup>عایا مین و ا**خل بوحیکا تومجه سے اسی امید** د کھنا میکا رئے کہ کسی کا فرسے۔ سامنٹے سرچھ کا کوٹ گا اس سیسے کہ اسلام میں میوا خداکے سی کے سامنے سرتھ کا ناجا ٹر دندین ہے اواس جواب نے وا آمبر کے ول پریڈااڈرکیا۔ ایک سبے سبی سے تیجے مین اُ س کی زبا ن سسے بحلان<sup>د</sup> افسوس! تم ایکچی مخ د رندقسن*ا سے سبوا ہتھیا ری ا در کوئی منرا نہ تھی <sup>ہیا ہ</sup>س پرمولا فا اسلامی نے کہا<sup>در</sup> می<del>رنے</del>* تىل سىء بون كاكير كى نقصان نىبۇ كائىران دەمىرسە خون كاپورا ابتقى ا الین کے۔ اور آپ کوسخت صدمہ مہو کئے گا۔ اس کے بعدسفارت کا بیام دیا گیا۔ وَ آبرنے اپنے وزیرسی ساکرسے مستور ہ کیا۔ علا فی عرب نے کھی جوعمان سے حلاولمن موسے والبرے وامن مین بنا ، ای تھی بخر ای را سے زنی کی-اس تما م عب العقولي

ہے شراکط تبطعاً نا منطور کیے تھنے۔ اواسلامی س

كاتيضة

انکاری جواب ہے کے وائیس روا انرموا۔ والسی سفارت سے بعدر اسے والبرنے فوج تم کرنا شروع کردی- ا د م دریا سے سندھ کے قرمیب اکے خیمہ زن ہوگیا۔ محمد مین قاسم تعبی اکئے بڑے عنے سکے تدابیر مین تقاکه حجآج کا خط مع دو منرارع بی سوار ون کے لڑگیا۔ اِس خط مین دریا ندھ سے باراُ ترسف کا تطعی حکم دسے دیاگیا تھا۔ کیکن محدیث فاسم سے یاراُ قربے سے بیلے فردری خیال کیا کہ شہر سکا وسان پر تھی قبضہ کرلیا جاسے۔ اس نیے کا غیو | شہر سکادن درسرکشون کا ایک گروہ چھیے حجو رکھے دریا سے اُر حاناکسی طرح مناسب ہی المیکمانون

اس غرض کے لیے اُس نے اپنی فوج ملکہا نیے قبیلے کے ایک جرار سردا ر ب بن عبدار من تقفی کو تھوڑ ہے سوار ون کے ساتھ سدو سان کی طرف وانذکیا۔ نحدین فسوب سے آنے کی خرشنتے ہی امل سد وسان گھرا اُسکھے۔ ا و رسکو ربن قاشم اور دَآسِر کی لوا بی کا معاملَ منوز تقدیرے پردسے اورہم در ہا کے ن مین تھا۔ مُکرًّا تھنین اپنے حق مین بہی منیا سب معلوم ہوا کہ عربون کی اطاعت *ہم*ا رین ملکہ محمد بن تماسم کا بور اسا تھورین ۔ انھون نے فورا ایک سفارت کے ذرام یمی بہنتیب سے کسا منے سراطاعت تجھیکا دیا۔ ادر اما ن طلب کی ۔ لُقنی حوانمزد نے اُن کوامان دی۔ اہل شہر سرِ جزیبہ ماخرا جمشخص کیا۔ جندعما ندشہر لطور کفیل آنے بضے مین کرسلیے - ا در دنسپیون گواپنی مہربا نی کا السیساگر دیدہ بنا لیا کہ حبیب و ہ محمد بن فَأَسَمَ كَ بِاس والسِ آيا تُواس كے عمراہ ركاب سددت ن سے چار مزار با بندان نسب بود صریحے جوعلم اسلام کے نیچے مرنے اور کشنے برتیار تھے۔ انعین لوگو ن ین سے ایک کومحد بن قاسم لئے شہرسدوسان کا حاکم مقررکیا۔ ا دریا طہنان <del>در آ</del> بنده سے اُ ترکے کی ندملرین کرنے لگا۔ اور تو کالوکشتیا ن فراہم کرسنے راے والبرکا بٹیا ہے سنگہاس یارقلعہ سبیف پر آمپوکیا اس لیے کرمحدین ه جځنامه عسسه بلاذري-

بسار الملک موکما سے قیضے مین دے دیا تھا۔لیکن حب و آسرکومولوم کے سے سبآیا کا بلیا موکاکشتیان فرایم کردہاہے تواسے موکای مک حرا بی پر ے فور ؟ برہم موکے علاقہ سبیل برائی طرف سے رانسل کومقررک ورمو كاكوبراسي نام معرد ل كرديا- يد منيا والى تفقته كان احد تلما- راتسل كولون مور والمكا ریک و آ ترسف حکم دیاکم محمد بن قاتم کودر یاسے سندم سے شا کرنے وسے -اب محدبن قاسم مهرتن بالأرار في كاكرين شنول تها الكن اس سي بنية ی تدبیرین کرنا تھین- اطراف وجوانب کے قام مفبوط کرنا تھے جملف الستے روکنا تھے۔ انی رس رکا بورا سبد ونسبت کرنسیا تھا۔ اورسب سے زیادہ تداریک این کاتھی کہ دائیرسا منے آکے بارا ترف سے مزاحم نہ دو۔ اس لیے کہ اسبی صورت میں اسے بڑی دقت بیش آنے کا اندلیشہ تھا۔ غرض ان سب اُمور کے ملے کرنے مے لیے اُس نے بڑے عراب مراب انتظامات سمیے ۔ سَلَّیمان بن بنہان قرلیتی کو صلم یا کہ اپنی نوج سے کے سا دری دسرگری کے ساتھ قلور آلور کے ر ور چیرسوسوارم س کے ہمراہ کیے اس خوف سے کہ کمپین البیا نہ ہود آہر کا بیٹ یں اپ سے آکے مل مبا سے ستان ان کو آد بھردواند کرسف کے اور سے عَظَیمُ افغا للاکے حکم دیا کہ بانسو آ وہی اپنے مہرا ہ سے کے جائے اور م س راستے کی تکمیا نی جدمعرك اندلشيه ب كرمند وسردار نوج الحراك مقام كنداد اكارات می دسے عیداس نے نیرون سے سمآنی سردار کو مکردیا کہ الینی طرت ک ِ يه وا قعات تواکثر تيج نا مدس موجود بين گرياسل کولاذرى قعته کا داجه مکمترا بست- فا لهاگ مة کچه کاموب ہے جواس زانے مین سندی راج کاملیع مواج ہو تا ہے۔ ں رئیبی شا بزر د ہے کے نام کومور خبین کماین تو تو ُ فی لکھتے ہیں اور کمبیر فی فی فونی کی تعیرخرا بی بیمونی که آخر بین کونی سُنگیا۔لیکن عرب حن امهول سے دیگرز با ون نامون کواپنی زبان مین ہے جاتے ہیں <sub>گ</sub>ن کے اعتبار-ہے کہ یہ نام گرنی ہے جوآج تاک سندؤ ن مین مروج سے - افسوس کہ اس نام کا بیا با وجو در می تعنین کے اس وقت کال کوئی نر لیکا سیکا۔

مد جاری رہے اور مرابرع نی نشکر کا دین ہرسم کا فروری سامان ہا سانی مبور مج جایا اسی طرح اُس سنے نوکواک بن علوا ن مکری کومنیڈر ہ سوسیا میون پرسرد اُرتقی اسے حکم دیا کدسٹ سے سروار توکائ نگرانی کرتا رہتے۔ اس کیے کہ کو و و و ا ما ع تبول کرچکا ہے اور عربی احساقات کا زیر بار ہے مگراس سے طرف سے باکس بے واموحانا احتیا ط کے فلاف ہے۔ بھراس نے تبیٹ کے عماکرون اور عربین ے جاٹون کوسٹا کر ہ اور جزیر کا تتبیٹ کی طرف رو انٹرکسا ٹاکہ ویا ن کی حفا فحت کرتے مین رنبید در پاسم اس بارد اقع تحایا ورگوسنور محد سن قاسم کام س بر تبیاید سنین موا تھا۔ مگروہان کا سروا رموکا جا خرہو کے مسلمان موگنیا تھا اور محمد مل سم نے اس کی حکومت اُسی کے تبیقے میں رکمی تھی۔ اِن لوگون کومتیلے سے می ذات میں ں نے اس کیے مامورکیا کہ اُ وحرسے منٹیم کی نوج نہ گزرسکے کینے بنہ اُ وحرسے اوج سك - اور مذا دهرست وتم كاكوني لشكر او صرفها سسك - بعرز حي ترتيب كي طرف أو حركي بدئ صنقب بن عبدالرض كونوج طليعه كاسردا رمقرركيا ادر مبايز بن منظله كو ايك مزآ واربرا فسركريك درسيان مين قائم كيا-یہ تمام انتظامات کرکے بارا ترف کی نگرکے لگا۔ اس نے جابحا ا دی میں کا رہے سندہ

یا باب مقامات کا امتی ن کیا یسکن اس تجویز مین نا کامی مو ئی۔ دریا کسین په پایا ب 🏿 برئل با معا ملا۔ تب اس نے اُن کشتیوں کا ٹیل مثانا شرنع کردما جن کوموکا نے اُس سکے المرسے فراہم کیا تھا لیکین جیسے ہی بیک تیا ن ٹی بنانے کی غرض سے مرتب کی حا ے دائیری طرف سے راسک اس مارے کنا رسے برا موجود موا۔ یا میون کوهکردید یا که تک شربا ندهفته دس، یه دسی وستوا ری بی حس کا دلیشیر رَنْ تَامُ وَمِهِ مِن لِيهِ عَما حَمَال كِياجِاسكَمَا عَمَا كَرْعُ لِي نُوعُمْ سردارِنُوج المسس ری سے بیش اسنے سے سی قدر برنشیا ن و مایوس بردگا ۔ مگر شین اس سنے اسل کی مزاحمت کی ذرا بھی بروانہ کی- ا در اسی مسسرگری سسے میل بندا سنے مین محدب قاسم نے س وقع پرا کہ عجید فریب حکمت سے ٹی یا بدھا

ا اس نے دیکھا کہ ویعیٹ سے تیمسی طے کشتیا ن مرابر ہی ہنین کرنے

اس نے تما مکشنیوں کو اس بارسنگوالیا۔ اوراسی باروریا کے کنارہے کنا رہے کا رہے کو ایک طولاً کشتیوں کو متب کو ایک بلری قطار فائم کردی۔ اور اُن سب کو ایک موسے میں نوب مفتولی اس صف کا اندازہ کرلیا کہ شتیوں کی اس صف کا ایک مرا اگر مثبا کے اُس طوف سے جانا جاسے تو بارکے کنار سے سے لگ بے گا اس کا صف کو دریا اس کا صفح اندازہ کرکے ملاحون اور نوج کی مدوسے اُس نے اُس صف کو دریا کے حوض کی طوف برمین کو دریا کے موض کی طوف برمین کا رہا ہوں کا در مدودی اور مقدری اور مقدری اور مقدری ہی دریمین کشتیوں کی قطار ایک عمدہ اورمی نبوط برکی کی طرح اس بارسے مقدر میں بارسے اُس باریک کا کم موگئی۔

سل ن راسل اوراس کے ساتھی اس کارر وائی کومنوز حیرت کی نگا ہون سے اس کے در کے لگین اس کے در کے لگین اس کے در کے لگین اس کے در کی می برسے گر ر نے لگین اس کے در کا میخد برساتی ہوئی بل برسے گر ر نے لگین اس کے در احمت کے لیے اس پارصف با ندھے کھڑی تھی اس کی نوع جو فراحمت کے لیے اس پارصف با ندھے کھڑی تھی اس کی نوع جو فرت ارس کے در ہم برہم فوت ارد می برس نہ کوئی بالی تھا کہ سان سیا ہی بل کی سانت طے کرسے بالی اس کا میا ہی در ہم اس کے در کوئی تربیر جات ہی در می براس قدرن زان تھے کہ بار شہر اس کا میا بی براس قدرن زان تھے کہ بار ان کی میں نوس کے در کا میتے برابر شہر ان کی کہ کا در کا میتے برابر شہر ان کی کہ ان کی در کا میتے برابر شہر ان کی کہ کی کی کہ کا در کا میتے برابر شہر ان کی کہ کا در کا میتے برابر شہر کی کی کی کہ کی کہ کا در کا کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کی کی کہ کا در کی کوئی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی

حَجَمَ کے کھیا مکون تک جلے گئے۔

اس امرکا بند کی اور استواد ہے کہ عمد بن قاسم نے کس حگہ دریا ہے سندھ بر با ندھ کے اپنی نورج باراً ماری فیقوح البلدان سے مرف اتنا بند سعلوم ہوتا ہے کہ جس زمین بردہ استاہ وہ قبقتہ (کیبہ) کے راجر آسل کی سرحد میں ہیں۔
ان لباً یہ وہ حقتہ زمین بوگا ہو خلیج کی اور دریا سے سندھ کے مابین واقع ہے۔
اس لیے کہ تیاس جا ہتا ہے کہ اس وقت تاب محمد بن قاسم اسی جنوبی حقد سندھ میں تھا اور نیز کی ہے کہ اس لیے کہ میں تا اور نیز کی ہے کہ اس لیے کہ اس سے کہ اس کیے کہ اس سے ملا ہوا ہے۔ زیادہ وضاحت سے ساتھ اون کہ جا سکتا اس کے اسلی ملک سے ملا ہوا ہے۔ زیادہ وضاحت سے ساتھ اون کہ جا سکتا کہ مسلمان سبہ سالار حید را آبا وسندھ کے حوالی مین باراً شرا۔

بن قائتم بار اُرْ آیا ورد آسل کی فوج کوسخت زک بوگی - انکه کھلتے ہی جو بہبی خر را حبر نے شنی وہ بیطتی جسے سُنتے ہی وہ نهایت برہم مجا-او زعصے سے اس قدراً زخود استان رفته بوگیا کولمیش مین آسے اس عنم کوفور ا قتل کرا فالله اس و اقعہ نے دسی رؤسا کوراجه کی طرف سے اور بد کما ن کردیا بجوسرد اران فوج اس وقت تاک و فا واری وجا بنازی کے ساتھ اُس کا ساتھ و سے رکیے تھے اُن کے ول میں بھی چال ىفىنىًا بىيدا موگيا موگا كەراجە كوچيوٹر كے محمد بن ت**اسم كاسا ك**ر دىن چېرىكى رايمانى او<sup>ر</sup> ىدلت كىيشى كى تمام سرزمىن كسنده مىن دصوم كى مو كى تقى-

## نوان بأسب

محمدین قاسم دریا ہے سیند صرابی ر

ابع بی فوجبین در یاکے کنارے سے کو ج کرکے شہر سبط برمہونیوں او نه ببذگو 📗 نوصن اس قدراً راسته و سیراسته تحیین که تمام مگور و ن کی مبیجهون بیریا کهّری مثّری

ستقر الهوائي تقعین - اورسیاسیون کے ول مین موش شجاعت بھرا موا تھا۔ جمان

قراره یا- | تَنْآسَم نے یہا ن بیو نج کے سرطرت مناسب مقامات برفوصبین مقر کسین - ۱ و م م د'یا کہ اساء می نشکر گا ہ کے گر د نعنہ قبین کھو دی عامین تاکہ اُن خسنہ تو ہے۔

دائر<u>ے کے اندرتما مرسامان رسیلاد راسیاب حنگ حف</u>اظت سے رکھا جا سیکے اور

سلمان باسانی ٔ س کی نگهدایشت کرسکین - اسی مقام کومحمد بن قاسم نے اپنا مستقر

قرار د بايه خدد رت كيموا نق نوج عمي بهان جمود دني- ادر أستَّے كا إراد و كرديا -

سبدرُسا لارغرب بیان سے کو ہے کرسے شہر رآ ورکی طرف حیلا- ر استے میں منور بيع الين ايك مقام بربهوي عيب تيور كتير عقد راورادر فتوسك درميان مين أبك

جمیل ہتی حس کے کنا رے را سے وا سرنے روک ٹوک سے لیے ایک تخف شدہ

نوج مقرر کردھی تھی جب بیان کاس محماری قاسی سے طرصہ انے کی نبر د آسرکو ہو می فی اُس نے کھیرد دیسے نے کوٹشش شرق ع کی جمدین اُلتم نے ادھربار اُنڈسے انبی کامیا ابا

كا وثرد و تجاج كولك الدرسقا بلي كا بواساما ل كرتا ريا مطمدين قاسمرسامال كرسي ريا

کھاکہ دآشرکا مبیا ہے سنگہ اپنے باپ کے حکمت ایک زیردسٹ نوع سے سکے

مقابليكوآ موحرد موا-

ر آور اور تنبور کے درمیان میں جو محسل واقع تھی اس سے کنارے دولون

ہے سُکہ کو [انوجون میں مقابلہ ہوا۔ یہ تھبیل کچیری سمے نا م سے مشہور دکھتی۔ محمد من قاسم اس لڑا ٹی مزامن من البین خود نمین گیا - لکه آس نے اپنی نوع اور ابنی قوم سے ایس جوان مردع بسرو آ

فكرة من العدالدين على تقفى كو بهموار الشرك ساتهر وأنه كرويا حييل مع كنار

عسسه حج نامر-

لىدآلەرنے انبے عربی جوانون کی صف بندی کی- اورسفے سنگھ کی توج پرال د لیری سے حملہ کمیا کوسندھ نوج کے قدم اُ کور شکتے ۔ سنہ یعیون کی اس شکست کا ز بب یہ مواکد عین محرکہ حباب میں جبکہ عربی سبا ہی سرطرت مسے بیلے کرتے تھے رطبنی نوج کے سردارشا بڑا و وُجَحِ سَکُرے مَا تھ سے گھوڑے کی باگر جمہو ط کئی گھوڑا رط ائی کی شندت میں کچہ البیا بدحواس مہوگیا تھا کہ بے سٹی شا کھا گئے نکلا۔ تھے شکر س عالدت مین اس کی میٹید پر بالکل نرسبنھل سکا اور دھم سے زمین پر آرہا۔ نوج نے حب اپنے سردار کی زین خابی و تھمبی توقیقین کرلیا کہ بھتے سنگلم موکئہ کارزار میں مار اگیآ س خیال نے عام طور پرائیسی ما یوسی ہیدا کردی کہ سرطرن سے کو گؤن نے تھا گنا شُرْمِع کردیا۔عربوب نے فور ؓ بٹرھ کے غریب جے آت کی مار ڈالا جوزمین برگرا کی عبدالمدرينايان فتح ماصل كرك والس روان موارادر كامياب، وبافرا وحاكم محمدا فأتسم كوفتيح كي خوشخبرى مسُنا في عِسه

اس شکست نے دور کے سرداروں میں طبح کمج کے ما پوسا نرضا لات میداکردیے اسلام اسال ورُّاس کے خبرے بُرے معتمدا مل در ہامسلما نون کی اطاعمت برآمارہ ہو گئے۔ حیا سخیہ السعے آملا--اسل جودر یا سے سندھ سے اترتے وقت سب سے سیلے محمد من قاسم کا حزاجم موا تھا راے وائے سے تو ہوٹ کے محد میں تقاسم کی فدیت میں ما فنر سوا۔ ا در کڑن مرًا بيون برا فهمار ندامت كرف لكا محمد من في سماس سے بدلطف و مرتمت مثيلَ يا ورا فی دریارسین اس کی مری عزت کی- افغالم دارا مسعد مزر و متا را ایا - رال نے عربی نوعرسردار کی طرف سے حب اسبی قدر دا کی دیکھی تودل مین مہت ، ی خوش بهوا- اورسیانی سسے و فا دا ری اور دمانت داری کا و عد ۵ کریک کینے کسکا «تقدیم سے کو ٹی مقابلہ نمین کرسکتا۔ عالی مرتب امیرنے اب مجھے اپنے احسانات کا ٥ جه سنكه كامار واللقيناً غلطت - اس كيه كرداس والرسك ليراس سف برممن آبا دکے قلحہ مین سلمانون سے حوب مقا ملرکیا۔ ان اگر صیح کھی ہوتووا سر کاکو <sup>آراو</sup> بٹیا بہان مارا گیا ہوگا۔ اُسی غلطیا ن جے نا مدسین کٹر گلبہ سوگئی میں حسن کی وحبر عرف ک قررهمی كدعرب مندى نامون سے بالكل ناأسننا تحف - گردید و بنالیا- اورو ورده کرتا بون که آمند و اسلامی هکوست کی خدمات منها بیت راست بازی سے بجالا و ن گا- اور مجبرسے کوئی احرامیر کی مرفنی کے فلاف نظائم بوگا " محد بن قاسم نے اس عدوبیا ن برا فلمارسترت کیا- گرجونکہ کوئت اس عدوبیا ن برا فلمارسترت کیا- گرجونکہ کوئت اس عدوبیا فراس کے قبضے سے بکال کے اسے دیدیا بیت وہ میلیا موزکہ نیا سنے ایفا سے عہدکے طور پر کیا گیا تھا راسل کو در احجی نگرا رضین بوا- ملکہ وہ موکا کے ساتھ مل کے محمد بن قاسم کی خدمات بجالانے برام اور موگیا-

انِ در نون دیسی افسرون سنے می میں قاسم کواکے ٹرصنے کی راسے دی۔ ان اون السن ان کی را سے کے مطابق فور اکو جے کردیا۔ اور اسکے بڑھو کے مزآنی نام اکی گا وُن مین فریکش موا-راس و آمراس وقت مقام کاجی جات مین تھا- اور اران اور کا جی جات کے ورسیان مین اب حرف وہ تحفیل علی حب کے کنا رسے : آنبِر کا بنیا بے شنگ مار اگیا گفاریا منا بیسب طبی تجمِل تھی اور پار ارز ناسبت وشو ا س تعلوم موتا غفا- راننل لے بڑھ کے محمد من قاسم کی ضرمت میں عرض کہا '' خلاا نفل پر دراور بہندارسردار کی عمرین مرکت دسے-اس جھیل سے باراً ترانے کی سخت خرورت منبيج اگرفتكم موتومين اس كامنيد ولسبت كرون يمحمدمن قاسم نے بجی جبرً الكاسم بارسة كاوتواريان وكمينين - كمرام سع اعبارت ويرى - رائس سيخ اشاره بالله به الدين تشي كعين سه فراهم كي حس برفرت تين بي أو مي بي مسكتي كي تین سیامیون کواس کشتی برسوارکرا کے اُلس نے بارغ تارا- اور اُن لوگون کو فہما*ت* روی کہ خاص ہیں پھرے رمین تا کہ و آمرے لشکر گاہ مین اُن سے اُ ترنے کی خبر شرموها سے اُل کو گول کوا تا رسے کشتی و اِنسِ لایا اور تین اور آومی أنا رسے عی طبع تین آن کرے اُس مفرمبت سالشکر اس بازیونی وزایاب ایسے مقام ب س نویج کو تا غرکیا جان اس تعبیل نے ایاب جھو تے علیج کی سی صورت بیدا رتسل ف سارالشكريً مساني بإرمُ تارك محدين قاسم سن كما إب

مناسب، سبت كرة ب ايك منزل او رسفركرين - ويان آب شبخ كورنام ايك

كَا وُن مين بهونجين سَكَة حولسَّار كَا ه بنا نه سَك ليه نهامية مناسب، صه اور د وَلِ وَالْ السل كَارَ نری سے کن رسے واقع ہے۔ وہ مقام آب سے اور واسے لشکرگا ہ سے بالکل اسے محد ب رمیان مین ہے۔اگرآپ سے و ہاں ٹہونخ کے ُاس گا وُن پرتبیندگرلیا توآپ کو 🏿 قاسم جہ ہ<sup>و</sup> مایت عمد ہموقع ملے گاکہ در آم کی فوج پرنیز اس سے سامنے سے اورنیر اس کی سے دونون طرف سے حملہ کرسیوں۔ اور نمایت کا میابی سے اسے فرودگا 🖁 ہوا۔ بفسركين سكے محدين قاسم نے برا سے سليم ك اور فور أ درياسے دو آوا جے يورمين عاسمے شميه زن موا۔ حب مسلمان سرد ارجے بور بر قالف ہوئے اور اسے دا سرکونبر مہو کی کہ ادامرکوفبر مدين فاسم ميان كالبرهد الادران كواسلام بالكل مرسي ميوسي سع - يه صال المون كدوب ب اس کے وزیر سی ساکرنے سُنا تو ہے اخلیار کہ اکٹا '' اِف پوسکتا- اس کا وُن کا نام ہے تور ہے لینے نتے کا شہر جو فوج دیان میرونح ٹنگ<sub>ی</sub> ان بف<del>ن پ</del>ُو کامیاب و تحمنار موگی اینے وزیر کی زبان سے یہ الفاظ من شکے آمیر منهاست برهم معوا-ا در عفنهاک موسکے کہنے انگا در بینے کور مذہبین محمد من قام ہر مابط **ی میں آیا حما** ن اس کی ماہ یا *ن گرین گیا ہے ہو تا ہر سنے* دل پر عمی عربی متل نتوحات كا البيسا رعب مبيني كيا تحاكدات كريًّا ٥ كو كھيكے ميدان سے أكھا ﴿ كَ رُاوَرَ کے قلعہمین کے گیا۔ اور انبے متعلقین اور تمام ساز وسامان کور آ در ہیں کر لیا تاكه بخو بي حفياً فلت كي جوا يسكيم ـ محمدین توآسم سیصال دیکھو کے آئے مطرصا اورٹرا فیہ حرمین رمضان مبارک الحمدین قاسم ی میلی تاریخ شهر رآ و رکامحا عره کرلده- لرا ای کا سامان بوے نگا- اورسردما بطرانے رآور عنیقین قا ممکروین را سے وائے سے کم قوت اور رل ارے موئے محصورین اکا محامرہ ل طرح یہ مندین کماکہ شمر کے عیا تا سند کر کے بیٹھ رہا ہو مکہ برا برشہر سے سکا ہے اگرالیا-

منجنیقین قائم کردین دراس و آئے سنے کم قوت اور دل ارسے بوئے محصورین کا می کی طبع یہ بنین کیا کہ شہر کے عیا گاک بند کر کے بیٹے رہا ہو مکبہ برا برشہر سے نکل کے مقابلہ کرتا تھا - اور عربون کو نہیت کم اطمنیا ن سے بیٹھینے دیتا تھا ۔ یہ محافرہ برابر دس روز تاک قائم رہا - اور ان دون سین سات لوا ایک ن بوئین - ما وقال ا انتدا ہی سے انجام کی خبر دے رہا تھا اس لیے کہ مذکورہ ساتون میرا نون یہ عمد ج نامہ -

رارتيام

تعبن تتيمورضين وآتير كي الوائي كاحال بون بيان كرتي بين كه وآتير كو نصقابله | حب خبر ہوئی کہ محمد من قاشم قرب ہم بہوئے اتراس سنے اپنا لشکر مرتب کیا۔ اورسا،

کاسا، کی کی کرف دس برصرے مقا بلرکزے نے

ایک برسے تزک واحتشام سے اس سنے اپنی فوج کوایک دولیمندا ن

ر. بهرکی فحیح ر رئیشا جارس کی رونق کے ساتھ شہرکے عیامکون سے نکالا کو ہ سکریا تھیں کی ایک ز بروست اور بیبت ناک صعب اَسکے اُسکے عقبی جنو ایک طوفان لاسنے والی کھنا کھور

گھٹا کی **لمے جھوشتے علے اسے تھے۔**اورجن کی بیٹے پرجا نبازحامیا ن وطن کے

اً مراراسلی کی مجلیان حمیکتی ما تی تقعین - ما تھیون سے چھیے دس ہزار سلے اور زر**ہ بیش سوارون کا** پڑا تھا۔ سوار و ن سکے بعد نمیں بزار بیدل جان شارا<sup>ن</sup>

تخت تھے بوبال بخون کورضست کرکے ملک وملت برائنی جانین فدا کرنے اور

را ہے۔ سے تھباڑے سے نیچے کٹ مرنے کے لیے نکلے تھے۔ جن کے درمیال زا

کازبر دست اورسب سے بٹراسعنید ہائتی تھا۔ اس کی میٹھ سیمرصع عمار تی سٹی کئی تھی ۔ عماری کے ورمیان میں خودر اسے و آنبرطلوہ افروز کھا۔ اور اوصراً وحر

دوحور نرا ووبری زادخوا مسین کھیں۔ ان سین سے ایک کے ہا تھ سین حام شراب

خها- اور دوسري خاصدان ليه موسك تفي - اور برابريان وتي جاتي تقي يه راج

کے ہاتھی کو میسے جرے زبر دست اور سادر عظا کرا ور کترب کار انسر کھیرے میوئے

تنصح خھون نے ہے مثل شجاعت سے مقابلہ کیا۔ اور اسٹیے گر دخون سے سیاب

ر ا ہے و آ ہراس حلبوس اور اس کھا تھ سے مسلمانون کے مقا ملے کونکآ

افسوس کرد کھانے اورائیے سپامہون کا ول طرصا نے کے لیے اس سنے السا سامان کیا ادراس سنان سے حلاکہ مس خیرخواہ وامن کی نظر شرقی تھی اس کی

زبان سے بے اختیار کا ت رعاسے فتح وفیروزی کل میاتے تھے۔ گراس

کیا گیتا کفسمت وکرنگون تھی۔ اورجن سیدھے سا دسے اور بے تکلفت جو انون

عده ميرمعموم عده ج نامر سده ميرمعموم للحده لملاذرى

ك مقاب كوهبا عماأن كول براس كروفراوراس ومنياوى شان وشوكت كاكوني الرندموسكما تحاروه كياجا شائعاً كرولف كى دئست درا زيان سبت سي حبَّد اس خوشی کے حلبوس کو وہ ایڈ و سناک حلبوس بنادین گی جوشا ہی حنیا رون کے ساتھ جلتے جاتے یہ حاوس اتنی و وریک طرفوگیا کداسلامی لشکر کا و و انسسے اوامرکی فیج مرت نصعت فرسخ يرتص "اس وقت راجه ف إينا لشكر وكا اورحميه زن موكي المسلمانون

اب ارا فی کا وقت قریب آگیا۔ اور گوید کرد فرتھا مگرامیدو بھی کا برد دو اسکے ایک قریب

سامنے تحاجب مین سے طرح کی مختلف صور تین اسے نظرا رہی تھیں کمبی ا أترى اُمي رندصى على اور كهي ما يوسى طور اوثي عَنى -اس تارينب و**ترد و كى حالت مِنْ ا**ست ان خاص بخوی نیات کو مگایا- دور کهاد مین اط ای برجا تا بون- تنا و زیر دکس سال اس از ای المین ہے۔ اور خوب غور کرسے حساب رماً و کہ ارا ان کا کیا انجام مرد گا؟ بیٹر ت نے دیر کا کی نسبت ألت حساب لكايا ورم خرما دب عرض كيا يمهساب مسع توع لبون مي كي فتح لطراً في الخوميون ہے۔اس کیے کہ زہرہ اُن کے پیچھے اور آپ کے سانے ہے "اس نخوس الکی راہے۔ إبيشين كُوئي ننے راجه كو نهاست يرنشان كرديا- اور غصه وياس سمے عالم مين وه عوركرر با تقاكد منبشت نے بڑھ سمے كما" نهاراج تروونزكر مني - اس كى تدبيرهى مین کرسکتا ہون۔ حکم دیکھیے کہ زسرہ کی ایک مورث سُونے کی بنا کی حاسے۔ ۱ و م سے مهارج اپنے بھیجے گھوڑے کی زین مین یا نارھ کے میدان مین جا مکین اس طرح زہرہ آپ کی نسینت پر ہوگا۔ اور آپ ہی کی فتح ہوگی' نیڈرٹ کے اس بیان سے راحیہ کی امیدین زندہ مولیتن - زمرہ کی مورث اس کی زین کے يتحصي باند صدوى كنى - اوروه مقابل كونكل-

در امل علم نخوم کے حساب نے اُن کا مراکون کو نعقما ن مہونجا یا جوال تققد تھے۔ سندوستان کے راحبرمبینیہ سے اس کے معتقد معلوم موتے مین۔ اس كے حسابات جا سے هيم مرون يا غلط لنكين اگر خلاف واتع مواقع وائن سے جو ما یوسا ندا نرول میر شیرتا ہے اور جو نا امیدی بیدا موجاتی ہے اس سے نتا بج لقِيني طور بيدا نتيا ہے زيادہ مفيت نئش موتے مہن -

اليقولي كابيان م كرا م وآجر بهان بهونخ كے عرص كاك كامرا آ لئى معنيج تک دولۇن ىشىكى سىنى ساسنے فچرندے رہنے۔ اتنی مترکت تک دھوگ مین رکھ کے اور محبل وار سے کے الیسے دقت حب کرعربی سیاسی بالکل ہے تھے واسرنے سکا ک۔ جیلے کا حکم دیدیا۔ادرسندھی حبابیا زمسلما نون کے حمیماگا ہ جائے۔ تاہمسلما نون فے میروسا دری سے کاملیا اور دانیون کولیں یا لرکے اٹرائی کا ضیملہ نے موں مین کیا۔ الغرض وآبراني، سلكريم ساته مقابل كوكلايسلمانون في يورى ردائیان ادلیری اورشیاعت سے راے ذاتبر کی فوجون کور د کا-ایک طری بخت اورخونرنر اطانی بو گئے۔ شام ہوگئی اور تقدیر نے کسی کے حق مین فیصلہ منین کیا۔ دورہ دن کیرد وادٰن طرف سے جوان مروظ کے سے دنوب جا شا زی سے لرا کے میگری <sup>س</sup>ے جوسرد کھا کئے۔ اور اُ فداب کے غروب موٹے ہی والیں آئے۔ یو تنمین مرام عیار دن *تک صبیح سے ش*یام م*اک دو*نون لشکرون نے نوب ہوش وخروش سے امقا بله كيا- اورشام ني برواتب بنل مرام تحداكرديا-تهضها بخوین دن کی قیائست خیرصبح نمودار بو نی-ایج دونون فوجین میملی ی لاا تی اکرے میدان میں آ میس کی حب طرح بنے گا آج ہی لاا نی کا ف تمکرویں سے۔ محمد فاسم نے اپنے نشکر کی صفین مزنب کین ۔ اُن سے سامنے کھڑے ہوکے ہا واز لبندایک برجوش خطبه طرصا- درمرسیا بی کرد ل مین ایک جوش جوا نمردی يداكرديا- برخفس كے رويكن كھرے مو كئے - اور دو كھا مار سے اور مرجانے پریتیار تھا۔ را سے داتیر کا نشکر بھی جا بنا زی اوسمت آن ما نی کے ار آدے سے میدان مین آیا۔ ادر سرلشکرنے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے لفيون كو بيم و رجاكي نيگا مون كسے دمكها- مرد ل مين خوف قفا كه وليكھيے شام کوکیا مواتاہے اور سمت کس کا ساتھ وتی کہے۔ جئے بین عربون کی طرف سے سبقت ہو ئی۔ جو اپنیے طولا فی جھکائے میوئے دشمن کی طرف کیلے صحیے عرصہ کا رزار کڑم میوگیا ا ور ارا اُئی کی ٱگ تخطه بالحظه زیادهشنعل بهوتی جاتی تھی۔ محد مین قاتلم کی طرن سسے

ع صبنی نے را سے وا سرکی نوج برالسیے متوا ترجلے کیے کہ سندمیون د یا ایکین بومنین ولیرانه حمله کرتے کرتے و و میدان کا رزار ا در دستمنون سے معظم می می می می می می می پورٹنی آع سے مانے بیسلمانون کو نهاست افسوس موا خصوص محدین قام کے دل پر طراصدمہ گزرا اس لیے کہ بیخف*س ع*ربی نوج کا ایک منیا میت ہی جری سیا ہی تھ ادرتمام لوگون مین سرد ل غریز تحقا۔ لڑا ای کا یہر کگ دیکھ کے محمد بن تق سم کے ال میں طراح ش بیعا ہوا۔ م نبے سیا ہیون کوہمت دلائی۔ اُن کے دلون میں حوش بریدا کہا۔ اور اُن کو د کھا کے النہ مملوکیا نبیکی اوردشمنون کی فوج برجا لراءع بی نوعرسیه سا لارسف ایسا زبر دس کما ن نے جوش میں آکے بھا خیتار حملہ کردیا۔ اور لڑا کی کی سٹرت کیا مک ەجىدىموڭكى-محمدىن قاسمەنے اپنے بىدروك عملىسے دىتمن سے من مام جا بنا زون مٹیا دیا جو ہا تھیوں کے ایک لڑرہے تھے۔ اور دبن کی وجہسے کو لی عربی سیا دراحبر كي المحقى مأك نرمبو تخ سكما عما-به لوگ تومرِٹ کے کئے مگریا تقیون کی صفین نولا دی وادار ون کی طرح ر**ست 🛚 با تعیو**ل ہے رو کے کھٹری تقین - ان کا در تھے و برہم کرنا جان باز خیلہ آورون سکھ اختیا رہ ا سرقصاً بسکین اس کی به منها سبت بهی کامیها ب تدبیری کئی کهنشکر سلام می انتشار د<sup>نا</sup> ای کمئی-جو کیکار بون سے زراجہ سے ر وغن **لغت برسائے آگ لگاتے اتھے ہا کھول** براگ برساناشروع کردی - با تھی اس معیست کوکسی طمیع زبرد استنت کرستے ر مها ست ہی بدو اسی سے خودا بنی فوجون کور وندستے موسے تھا کے۔ یہ وہ وقت تھاکہ سلمانون کے تعین تملہ آور گرد ہون نے راجہ کے ئیرگاہ تک۔ طبعہ سکے اُس سے حرم کی حیدعور تون کو مکی لیا تھا۔ ان عور تون سینے کیسی اور ما یوسی سے رونا اور چالانا شرق ع کیا۔ را سے دوسر کوخیال موا کہ ہے ا شکرلون اور دسی سپاسیون کی آوازسے - اس نے ملندا دازسے میکار ۔ ارْ معراً وُ میں میان مون' راجہ کی بیا دا زان عورتون کے کان میں مید کخ ادر اُنحون فیسب افتی رشور کرے کہا ' ماراج سج آب سے عل کی عور تین این اورع اون سے ہا تھ میں گرفتا رسن سیس سنے راحہ کو بڑا طعیش ہیا۔

غیرت نے اس کے ول مین جوش مارا اور کے تیا شاکہ اعظمار مین تو زندہ ا میری زندگی بین کس کی مجال ہے کہ تم کو قبید کریے "اتنا کہ کے اس نے ابنا کا محرین قاسم ک*ی طرف* ریا-، وراراد <sub>و</sub>کی کهخودجا نیا زی سے متع*ابلرکیکے عو*ر تو ل<sup>ک</sup>و یں کے نیکے سے مجھرا ہے۔ راجہ کو ٹر بھتے دیکھیے اورسیا ہی جبی عربی فوٹ کی محمدین قاسم نے حبب دمکھیاکہ راحبہ کا ہاتھی سب سے آئے ہے تو ا بیٹے پاہیون سنے کہا اب وقت ہے کہم انیاحق اداکر واورا سنے کمالات رکھ اُز ا تنااشارہ کافی تھا۔ یک قومی سیکل شخف فورا اس حکم کوسجا لایا۔ اس نے اس خوبی سے روغن نغت کھے را کا بحیکاری ماری کدر الجرحس عاری براہی اتحا س مين الك لك لكي واور شعطي أسطف الكيم وزاته سف طعبرات وبليان كوم القي علي كأحكر دما - مگراغچی (ب فیلیا ن كدیبا خو د این اختیار مین نُرتحالُ س كی پیچیر عمارًا جل رامبی تھی۔اور کیرر وغن نفت اسپر بھی را گیا تھا جس کی وجبہ سے وہ بتیا ہے، ا**ورشدت سے پیاسا** تھا۔ تُھرا *کے کھا گا*ا وریانی میں تَکھُس گیا۔ نیکیان ۔ راہم ہ **عور**تین سب آشفتہ مزاج موجون سے تھو لیرے کھانے لگے۔ را جہ سے فیلیان کو حکم دیا کم ناتھی کو یا نی سنے باسرنے اسے ، وسور ا برہم ن جند ب نے اپنی جا راہے واتبر کی زندگی کے ساتھ کہ بنہ کر دی بھی 'اعفون نے راجہ کی بہ خطر نا ک حالت ومکیمی تواکٹر بانی میں کھا ند پڑے۔ ان سب کی کومشش سے بر شرار خوا بی ماتعی کنارے لایا گیا۔ گراگ کی سوزش سے اس قدر بیتا ب موریا تھا کہ کسی طرح بالبرية نكلارز يارة بمختى كي تكئي توويهن دلدل مين ببجيد كمياس مسلمانون سف ما على كى برهالت ويكهيم أرهم كارخ كياران كوات

تنے ہی وہ برممن جور احبر سے ساتھ حبان دینے پر ا<sup>م</sup>ا وہ تکھے عباک کھڑ<sup>ے</sup> کی پورٹن - اسروسنے محرمسلمان ولدل میں منین اُ ترسے ایخون سنے کن رہے ہی پر --اتیرون کا دونگرا با تھی پرمرسا دیا- ایک تیرمه ا حبرمیه طیرا- ا در د در نرخمی بوگی مسلم کی یہ اورش دیکھ کے فیلمان سنے موہر ہاتھی سے با ہرنکا سانے کی کوششش ک

إنتني كواب زيه السكين كفي بوحكي كني فيلبان سمح انشارست بيريا مهرن الأ

ن رے پر ذر اکٹر کے آئے بڑیعا۔ نیکن اس ازخود فشکی سے تابعین رسی مسیا ہی اُس کے یا وُن سے تیجے کیل سکے مرسکنے۔ اس بیکنی باعی نے اوا ای کی طرف تهنين بأكمر فلعه كي طرف أرخ كيام

ر احبر نے یانی سے کل مے دائی کا یہ رئے۔ دیکھی کد دونوں طرف سے سیاہی ڈیتے اطبیتے قفامہ سکیم ہیں اور بازار قبل اسی طبع گرم ہے۔ اُس سکے وفا دارسیایی اور نود اس کے عزیز واقارب سبت سے کٹ کھٹے اور بدام کٹتے جلے مباتے میں - بیرسمان دیکھ کے اس سمے دل میں غیرت بیدا مرو تی -رگ تمبیسته جوش مین آئی - اِگر صیر زخمی تھا مگر دلیری اور شیاعت کی سبے خور<sup>ی</sup> مين ¿ تقي سِيسطُ اتريثِه المال المُعينَ في - اورغينيريرياً بيا و ٥ حمله آور**موا- ا**مِعرَكُهُ ح*بَّاً ب بْرِی نَمَدَ ش پر م*ُمّا - اسلحه نیا برز نذگیون کافیانم*ته کریسیع تھے*۔ ا**ور عرو<sup>ن</sup>** ك سلسك أوطنته حاسته تقد - نبرد آزما ك أكر بهجوم مين راجه كي تلوار حميك

ر اسے دآسر نے انتا درہے کی جوانمردی دکھادی۔ اور تبادیا کہ وہ فرا اسام اس

میش برست تا جداری منین ایک سور ما سیای عبی سیمه مگراس کوکیا کرتا کر اا مارا کیا-نقريربر مرفلاف يقى- انسوس علوع آناب سمے وقت يارت شرا كموسى دَاَسَرِكَا طَا لِعُ دِيكِيرِ سِيْهِ شَكْفِ اوريه فبرنه كُتّى كه آج ہي غروب افعا ب سے م د سر کنشه بت ورندگی کاتاره تمی غروب موجاسے گام کذب المنجمون براللعیا الط نے الاتے راجہ سے امک عربی محض سے مقابلہ ہو گیا۔عرب نے تلوار کا یک السیا بھرلور اوزرٹ تا ہوا تا تھ ماراکہ تلوا رسرسے گرون تک کا ہے گئی۔ ورر اسے دائے رسن امر کرتے ہی اپنی پیاری جان سے ساتھ سندھ کے

سندوراج كانهاتمه كردياب

اس وقت وسيى دورع بي فوجرن مين ايك نهايت ي سخت لوالي موني ما دابركي لا المرانون من سند سندمي نوج كے آخرى حملہ كو طرى تجرأت بيست روكا اور بيان إيا في مين

نک مار کے مٹیایاکہ سندسی قلعہ رآور کی طرف کھا گئے لگے راجہ کے دفادہ جمعیادی کی عب ع نامہ عسه بلاذرى

ر منون نے جب دیکھاکہ عماری خالی ہے تو گھرا کے دوڑے مگر محوری می و به ان کوراجه کی لانش نفرائی کیصلحت نه دیکی که اس خبرکومشور کردین ا ورمذیہ توار امبواکر احبر کی لاش مُسلمانون کے یا تھ مٹر جاسے مُاس کی لاش کا تناسية تموشى سيم من الما مع من الما المات المربي في كاندر جيديا ويا اور فود كما كمرا ا بھی تاسسل نون کونبر منہ تھی کدرا جہ و آسرمار اگیا۔ لیکن کچیلنگروالے کھ رہے تھے کہ قلیس نام ایک بہا در سروار عرب تاوار کے سے مان بر تحب بہ ان اوگون نے جان کے خوف سے کماھ ہمارا قتل سرکارے - داسر ماراحا حک بمراورسارا ملک محقاری رعایاہے " تنیس نے بیش کے ان لوگون سلے ہا تھررو کا اور افعین زیزہ گرفتار کرلیا۔ اتفا قاً اس انتا میں معین اُن نُوامِيون كومكِرُ لائتے جوراج کے اوھرادھ رہا تھی پر بھی کھییں۔ اور اُٹھین اکے محدین فاسم کے سامنے کھراکردیا۔ نوعمرسیہ سالار عرب سنے کان سے اجها مال بوجها والنون في جواب ديا كريم في است يا عنى برست أيك پا ہیا د ہ *حملہ کوشنے و مکھا تی ا-* بھوارس کے تعدیبان تنہین خبر کہ رہ کہا ن گیا برین قاسم نے اب میدان حنگ کی طرف توجه کی نور کھیا کہ سندھی ت کیمان قبل و تاراج مین شنول بین میس کے دل مین ىبدا مواكەكمىين الىييانە تېورا <u>سە دا تىرز</u>ىدە جوادران سىب كولومىنى ي پر کے احیا کا ساتا پیڑے - لہندا اس کنے حیار ون طرف کیرو ۱ و یا يَاتِيرُ كَا قَبْلِ أَكِي كُنْتِيهِ هَالْتِ مِن سِهِ - نُون سِهُ كَمْ فَلَ وْعَارْتُ مِين م مواوروه يكايك حملكر كي محارا كام تمام كردس " منا دى كى يواوا تعی*یں کے کا ن مین آئی تو و ہ ان بر*منون کو ہے کے محدین قاسم کی خد مین حاضر موا اور عن کمیاد آی طمئن رمین دآمیر مار اگیا" اتنا که کے الب باری سرگزشت فامری اور نزیمنون کی زبان سیسے جو کچیه صلوم موا تھاکہ پینا

راجرگ ومین-

دابرکے ماریخ کا مارکلانو کاملانو کاملوموآ

ر خود ان برممنون کومیش کردیا - کماب خود سی ان سے دریافت فرما سجیے وا يسه نعرة تنكبير ملبندكياحب كىآداز حيار ون طرف شان او**ر سماطون مین گویخ انکئی**۔ عرب سیدسالار ان بر ممنون کوسمراہ سے سے فود سی ولدل۔ سقام برگیا جہان برسمنون نے تنا یا تھا کہ و آسری لاش مدفون ہے - لامت کلوا ک*ی کئی-اور صردر و سرکا ط لیا گیا- اورا فسوس و <mark>ه منهامیت سی ایندو بینا ک</mark>اف* یروقت غَماحب دہ سران دونون خواصون سے سامنے بیش کو پر حیا گیا کرد نبا و براسے وا ہری کاسرہے یا کسی اور کا عبر نصیب لاکیا ن اسکی ملیتے بی خون سے آنسوؤ ن سے رومین اور کہا ددیان۔ راجہ ری واہر عین غروب آنتا ب کے دقت مارا گیا۔ حموات کا دن تھا۔ اور ماہ مارک رمضان تراقی برحد کی ۱۰ تاریخ تھی۔ (مطابق جون گلاکیم) اہل اسلام میں المارے ج ینهایت بی مبارک دن کھا۔ اور اس فتح نے تمام لوگون میں اسی خوشی سرا ای تاریجان اردی که اکثرون کو اگرچه دن جوسے تھکے ما ندے تھلے ر ہتون نے تواب آخرت کے سلیے شب زندہ داری مین عباوت الہی یتے ہی کرتے صبح کردی مہت صحیح طور پر بندین معلوم **بوسکتا ک**رر اے واتبر سب ر دامیت مدائنی به کار نمایان قبسائنی کار ما تھوسے طور منہیر موا- بلکا اس سے اپنی اس کارگزا ان اشفار سے ذریعہ سے نخر ہے کہتا ہے۔ الخیل شدویم داہروا لقنا محمدابن القاسم من محم متعقرالحذبن غبركم ے اور محدین قاسم بن محمدسب کو اہ بین کہ موکہ و آ . در مین نے سب کوخوش کر دیا۔ مین کرا سراط<sup>ی</sup> ریا۔ اور عصد حنیاً

شندمنه موطرا- بیمان تک که سعیت میزری وشمنون سے باوشا ویر ملند کی مسیر اسے مارے آرا دیا۔ اس طبح کہ اس سے کا ل فاک سے رنگ مین ریکے موسية عصد نرجين عما ورنة تكبير)-ھے۔ سربھونا کا اور نہ تلیہ)۔ منتقدر رہن ابی مانم جواسی عهد سے جنیدر وز معبد کا تعض ہے کہاہے لموسر اور اس کے قاتل کی آلھ دیرین شہر بروش ( بھٹروج ) میں بنی مولی ہیں اور تعندا بيل اين بريل بن طهفه كي تصوير موجود سبع جومحد نين قاسم سنع ميشية مارآن اورستنده مرکی حدر و میرماراگیا عما-حب رائه عندآ تروارا فاحيكا تور اجرك عزيزون اور تعلقين برسخت عبيب ازل وگئي- يا عَرِشَكَ مِيمْ سِيْحَ سَكُم اوراس كي فاص را ني با ئي (حودر صل من من من من على اور نبيت من سنے زبر وستى سارى ومنيا كا عنت ما اُنٹھا کے ابنی رانی نبائیا تھا) دونو<del>ل کر</del> اج**ری با قیما بذہ اورمفرور فوج سے س**اتھ ماکے شہرا ورمین نیاہ لی متوثی راجہ کے اعزاد اقارب ا**ور ملک دن** مے اعلے اُم او عدرہ وارجن کے دل میں اتھی تاک اپنے بوسست آ قام نمک کاخیا ل باتی تھا کے بعدان نے جائے جے سنگہ اور رانی کے وامن مین بنیا دلی -اور آمادہ برکے کہ عاصبے جو کیہ بروحیب تاب جان باتی ہے ر آور کی شہر بنا ہ پر بدیجہ کے دشمن کا مقابلہ کر بن سکتے۔ اس تجویز میرسٹ اتفاق كيا اور تج سَنْكُه نوع كي ترتيب وانتظام مين شنول موكيا-شسه بلاذري۔

دسوان پاپ

واہر کا بٹیا ہے سنگہ کوانبی مجرات و شجاعت پر بڑا نا زتھا۔ علادہ برن اسے وبرر اسے علاقہ عرب رہ اسے عرب رہ اسے علاقہ کی بہا دری اوری اور کارگزاریوں پر عبی بھروسر تھا۔ باپ سے مارے جا اسے جا برت کا عرب کے اسے میا میں انتقام کا جوش پر ایموا۔ اس نے اپنے جان با زر ادا دہ اسے کہ میں بھی عرب سے مقاملے پرن کاون ادا وہ کرا اور کرا اور در ایک نوج پر ایک الیساح کے کرمین بھی عرب نام اور میری عزت پر لوگرن کو سے۔ اور ایک الیساح کے کرون کے میرے نام اور میری عزت پر لوگرن کو ہے۔

شخف کاموقع نه ملے. بها دری ور دبیری کے وئی نقصدان بنین ہے۔اس لیے کہ اس زندگی سے موت ہی آٹھی ہیے 'و اُس کی یہ تقریر تتوفی را سے وا سرکے مدتبہ و کے سہ کاروزیر سی سا رُسنی آوخرخو ابی سے جوش مین اوب سے عرف کیا کرد مٹنا میرا و۔ سے! اس فیا ل سے نکال ڈوالیے۔ یہ الاو دیالک نامناسب سیسکہ۔ ے جا جیکے ۔ نوج نے فاش شکست کھائی۔ سیاسی منتشر رونیکہ ا نون کی تلوانسکی میپیت ولون مین منجه گئی۔ کھلاا میانسن پین دمرً۔ تقاملے کو سکے۔ ابھی تک آپ کا راج موبو دہیںے بمضبوط سے مفتید ررسياميدن اوررعايا سيمسلح مبن مناسب يدسيه كدان او سے کے آپ مریمن آیا وسے قلعہیں چلے حامین جوا سے ماسی و اوون کا قدیم و رفترین دراست و آسراه مکان خاص اسی شهرین کو آ) اور خرجوا لا بين-اد ماميدسيم كروس سيمام مقامل بين ب آب کی مردکرین کے یہ اِس کیے دورجہد اعلاقی سے راسے طلب کی گئی ب نے بھی اسی راسے سے اتفاق کیا۔

سبع شکیت بر راسے لیندگی- اوراسی کے مطابق عمل آمد

اره موگیا- اپنیے باپ سے تمام والبنگان دامن اور تخت و تاج کے مقبروم ت البال الما رمون توسم الا كست ر آور سلم قلوست نكل اور سرتمن أما وكي راه لي-گروآسرکی لاڈی رانی باکی جوزندگی سے سیر پرونجکی تمنی س نے باوجو را درمین اوراک سنجے سنگر کا سائھ نہ ویا-حند سردا ران نوج کو فراسم کرکے مقا بلر کا مه بنوی اسا مان کرنے لگی۔ مروانہ وار وہ خو دہنی نوئے کی ترتیب و درستنی مین مشنو ل ر رنے کا اہوئی۔ قلعہ مین نوج کا جائزہ لیا تومندرہ ہرارجوان مرد شمار کیے گئے۔ ا ن مرينے اور رانی سے ساتھ جان دینے کا ارادہ کر ا كرتى اروزوه لوكى يمى قلومين وافل بوكئ جود البرك مارے جا سیدان جنگ سے بھا کے تھے۔ ان ہوگون نے بھی رانی کا دامن مما۔ ایسے نازک دقت میں غنبیت جانا- اور مس سکے ہمرا سیون میں سنا مل مو کئے۔ ان کے علاوہ اور سردار اور زمیندارجوا طراف مین تجھے اورها اور را نی سے جان نثار ون میں تھے و دھبی آسے قلعہ میں و اُھل ہوگئے۔ محدین قاسم کوحب جربو کی کرسند صیون نے را درمین جمع برو کے مامان *کیا ہے تو اس سے اور کا رُخ* کما۔ اور خاص ر آور کی یوارد و میج جا کے حمیہ زن موا۔ فلویوالون نے فصیل برسے جیسے ہی مس ما فوراً لمبل جنگ بجانے لگے . سرطرت سے ترسمیان تینکنے لگین اور ل اورمُرِدُن مِسے کمانون اورمنجنیفون۔ محدين فاسم ف فوراً ابني فوج كوميت كيا-مرن *کو خبنی*قون مها نون اور تیرون -ل شنگیاری واکست كنك - اورامل قلعدمين تشويش بيا موني -به بهان تک نومت میوننی تورانی بآتی معبت مگیرانی اور وری لد کہیں البیانہ ہوسلمان مجھے کر تمنار کرسے ہیے عزت کرڈالین-اس

141 ترو دمین اس نے ابنی تمام سیلیون کو جمع کیا اور کہامہ سنو ہے سنگر سمین ح ليا اور فحد بن قاسم ف المسك محير ليا و فعد الله من كيا بيد كريم اني آزا دى اللم لئو کھانے والوں سکے ہا تھرمین دمین - ہماری مزت جو کچرتمی گئی گزری موئی - مسلت کا اسمیت جیا وقت تمام ہوا جا بتا ہے۔ اور اب بجاگ کے جان بجانے کی بھی کوئ تدبیر سین نظر المیں تمیے تِلْ لَا إِن روفَى اورتيل حمع كرو ميرا لا مين عن كئي سے كرم سب أسفي العملى-آپ کوملاکے فاک کردین ۔ اوراس و مناسے مل سے اپنے شوہرون کے باس ہوری جائین جس کواپی جان غرنہ مواسے اختیارہے مگرمن سنے توسی ارادہ رایا ہے " سب عور آون نے بررا سے اسید کی۔ ایک مکان میں جمع مو کین اور ار ی سی حبابنواکے سب کو در پین -اور وم تعبرسن علی سے فاک موکسین -رانی کے مرتب ہی تمام شہرمین بلے ولی سیدا مو گھی۔ ارائے والون سے ارادی حوصلے میدوٹ کے اور محدین قاسم سنے ویوارون کوتور تا رہے سفریدا یاب انع مسلمان زېر دست جمله کړويا ۱۰ به فراحمت کی کس مین مجرات تھی ۔سا رِی عربی فوج سنتر 🕊 اقلع میانگل اندرد اخل موئی- اورباغیون ا ورسرکشو ن برعموماً تلوار ملبند مبوکئ- چه نبرارسیاسی اس موکیے سے ترتیخ موسئے۔ اور سب سے لوگ ترون کانشان بناکے دمنیاسے رصت سیے گئے ر اجهك باقى متعلقىن وطازمىن مع النبيه جور و كون كي مسلمانون سم ما تحديد في موسے۔ قیدیون کا شمارکیا گیاول تیس نرارزن ومروشمار سوستے۔ ال واسباب خزانه اوراكم من سے با وجود كيرسب كي بنتے سنگه اپني سمرا ه كيكيا كاس م بحى سب كيرسما فون كوا تقد لكا- قبيدلون مين هاص شاسى فاندان كى بعى ے ا<sup>و</sup> کی تھی۔ یہ راسے وا ہر کی مہن کی بیٹی تھتی۔ ا درعجبیب وغربیب حسن وجما ک تمام العنيست كاليانخوان مصداوسب ونديان معط ءب ساد اسکنٹ بن محارق کی حراست <del>میں جج آج کے</del> ب یہ سامان تجاج کے پاس بہونیا تو دو خداک ٩ جو شخعه إس نتح كم من جل كول س الضنيت اور شرو و متع سے كيا أس كا نام ج ع نام ين وبي لكها كل مكريدمعنوم أس كا نام ميس تباسق مين -

رت کا نشکے یہ ا داکہا۔اور صغرت سب الغرت کی مدح و ثنا کرنے لگا۔ اس۔ بمشرت مين كما يحقع ورفغيغث دولت أخزا خاورسا مل مبولئين **ـ عبراس نه جامع كوفه مين سلما نون كوخيم ك**يا- ا ور 1 ي*ا*ب پڑیش خطیہ کے درنعے سے اسلام کی اس زبروست اور یا دیکا رفتے کا مزرہ ها م الم الون كومتايا - اورسب مع الم مين حباد كاشوق ميداكر ديا -تجآج نے انے متعمین وب ورشیان منا لینے کے بعدر احد کاسٹ حتر ( يه محي سنِده - سے روانه كيا كيا تھا) مال ودولت اوند يان اورتمام قيدې ليگا ولیکٹے درباً اولیدکے دربا رمین روانہ کیے۔ولیدنے حجآج کا خطیرُ مسسے احدجل شیانہ کی مين بهونجا المدوثناكي محدين قاسم كي حسن تدبيرا دراس كي دليري ويتجاعب كي تعرفي كي ردا ران سنده کی لوکلیون مین سے تعبض بیچ کو الی کئین ا در بعض لطوا**تعام د** اکرام کے مغزرین دربار کو مرحمت مومکین ۔سب کے مبرحب و کی دخرے راسی کھا ادائیری کھانجی پر ٹری تواس کے حسن وجال کو دیکھ کے ارزو درفتہ موگیا۔ جیرت كر ساته السيم أس نے دانتون كے نيج انتكى دبالى- عبد المدبن عباس نے خواش كى و پر کا بتا کا کردہ لر کی اُن ومدی جاسے ۔ اُن کی ورخواست پرضلیفکرد کی رسنے کہ ''اسے ابن اخی مین اس لوکی سیے حسن کا مناسب ہی قدر دان ہون - اور اس براس قدر فرنفیتہ ہون ک*کسی طبح اسیے سے حُدا کرنا من*ین چاہتیا تھا۔ ادر اسے مین نے لینے والسط فيضعوص كبياتها تاجم مين تم كوسهت عزيز رخفتما مبون سيبي مترسي كمتم لسي اسنیے ساتھ سے جا وُ۔ا در براتھ اساے بجون کی مان سنبے " یہ اقرار کریے عمد دیں من عباس اس او کی کوانیے ہمراہ لے گئے۔ مرت تک وہ اُس کے یا میں رہی گراستا لطن سے كوئي اولاد منسين مو لئ-جائ نے مرد و منت سنے کے اجد محدین قاسم کواک فیط لکھا۔ یہ ضط ت سردار عرب کو اُس وفت ملاحب که وه عنبرز آ در کوفتح کریم کا خط - (اُس کی فصیل کے اندر فروکش تھا۔ اور انتہا یا ت ملکی کوخوب شاسعگی سے رست كرديكا تقا- اس خطيين سب ويل ضامين عصد: -عدلاج لأمه

اے ابن عم- محقارار وح افرا خط ملا - اسے بڑمد کے مین سب انتہ در و محفوظ موا - تمام وا تمات تم نے تمایت ہی تھیے اور بیاری عبارت ن المعيم بهن محصے معلوم مواکر جن کمنوالط دا علول برتم عمل کرسے مودد بالل ه موافق مېين - عُلا وه برين مُسنتا مون که تم نيے سبب لوگون کوس الیوسٹے ادر کیا طرسے مکسان امان دمدی-اوردومبنت و ممن مین کو ال التياز رنين كيا- المدحل سنام فرماما سبع فاقتار بم صيف لقفنمونم في خور ا ارتم اوسنین امان دیتے ربوسے تو بیکارر وائی وک سردار الباکے تم بھیجے گئے ہو۔ آیندہ سوا ان کے جومرتب ا در اگرتم نے انسیا مذکباتو تھا رہے ہے انتہار تم کولوگ تھارے صنعف اور تھا تا ٹوک*ت کا ہوجانے برتجول کرین گئے۔ والسلا* کم۔ اس خط سے ظا ہر مہو تا ہے کہ محی میں قاسم اپنی پالسی عَالِيْ مِن جَالَح كَ بِالْكُلِ خَالَات كُمّا- اوركُو حِياجَ فِي أَسِ وَقَدَة السي كاسبق ويامكرفتوحات سيندموسك باقى ما مذه حالات، ويكيف سع مما سن ام موجا اے گاکہ محدین قاسم نے اسی بالسی مستے دفت مک منین برلی مبشدونسیای رحدل رہا جانے کہ انبدا سے تھا-اور اس نے سی عرفع راینے ب كوظ الم منين ثابت مروف ويا-تعفن او کون کے د آمبرسے مارے جلنے کے بور کا حال فامل ک برمو سے دریا فت کریمے جوسلمان مو کئے تھے یون بیا ن کیاسے کردب و آسرار لُیا تواس کے بیٹے جے سنگرنے قائد مرتمین آبا دیمین جاکے نیا ہ لی- راوا کی کی تباریان کرنے رکا ۔ ورکل کیطر ف وجوا نب مین خطوط بھیج سے تام ماک مین جوش بدر کردیا۔ اورسر مگرست مرد مانگی۔ اس کاایک عمالی کوتی را کے دہر کا دوسرامثيا قلعدار درمين تصاأس كالمجتيمي ومج فلعه بتوويهر سنيا كابطياها قلعها تإ

ين موج وتحا- أس كاجي زا وكيائي وهول جوفيدر كابطيا تما بتعميا ا درقيقًا لذ انے کی اطلاع دی۔ اورسب سے منور ہ کیا کہ اب ہم اوگون کو کیا کا در وائی کے جاسیے۔ یہ معاملات لکھ کے اپنے اوائی پرتلے مروثے مہا در ون کے ساتھ مر مين بينيك جواب كا انتظا كرف لكا-محدین قاسم نے بہ حرشی اور آور سے ایل کے بریمن آبادی طرف کوج يتعيين مهرورا وروتليله كام ووقلعه شريت تصحص مين تقربيا ہا سپون کی جعیت ہس کارا ستہ را وکنے کے کمیے موجود کھی۔ ال قلعول پر شعبا ہے بغیر مرہم من آبا و تاک بہوئی وسٹوار تھا۔ اُس نے ملا تامل مرہ سے کہ مه كا محاصرًا لها-مكرِّ قلعه والون نے بھی نوب ستقلال سے مقابلاً کہا۔ بالار برابرد ومنتنه مک قلعه کو مکتیرے بڑا ریا۔جب اط ای سے اس بمی زیاوه طول کمینیا تو اس منے راور کے محاصرے کی طرح سیان تھی حکم دیدما رفوج کے دوجھے میوجا مین-ایک حصد دن کولٹے اور ایک رات کو۔ لاک ے۔عرب مسیامیون نے روغن لفت *ں قدر پچک*اریانِ مارین اورا تنے تھے برسا دیے کہ نخالعت نوج میں مہر م لوگ زندہ رہ و سکنے۔ باقی سب ندر اصل موسئے۔ قلعہ کی دلوار مین حاسمی <del>س</del>ے ولیسے کرادی کمئین- اور ۲ خرصرا کرکھے قبعنہ کرلیا گیا۔ سیان تھی سبت کیا اُ ورلونلی غلافرسلمالون کے ہاتھ آئے بین مین سے مرادر درمبرور کے فتح موجانے کی حرقلعہ وسلیلا کے لوگو ن کو مولی آو الولقيين بوگيا كرسم بين مقائسك كى تا ب نهين ليكن تاسم حاست ولن رائے كا المين جان دينيے سر آمادہ موسكتے ۔ توب مفتر طی سے فلوہندی كی كئی۔ اور ساان كيا العليرواني نزويك بورى طرح مقابلي تم قابل بناليا- شرك سود الرون یر رنگ دمکیما توسب و تلبیلا چیوار چیوار سے بلا وسند سی طرف کھا گئے۔ قلحہ کی درستی ہورسی تھی کہ محمد بن قاسم اس کے نیچے کہ ہی میونیا۔ او

عکمسے مسلمان جوان مروون نے نور ا محا مرو کرلیا۔ بھار اوعم مردارع مهنیه ک اے بھی گئیرے طرار ہا محصورین حب زیاد وق مدِ کے ندکسی فارجی کمک کی امیدری اور ند بجنے کی کوئی تدبیرین طری تو موت سے کٹرے (کفن) میں لیے : وشبولگاکے انبے برن معطر کیے۔ اندمیری اور نتے۔ ات هي سنا شه مين موقع بإك ابل وعيال كوجميها كي أس قلع مين جميجديا. حوَّ ۔ بُل کے محا ذی واقع تھا۔ اورخو و مبوک ندی کے وصارے پریس کے مار مکا المانون مين سيحسي كواس كي خرنه بوني جب مبيح كوتاريكي كا دامن ماک مبوا اور به وشنی کی مشعاعین نمود ارمعر بئین اس وقعت محمد مین قاسم کوخر مبولی وَتَثَمَّن نَكُلُّ كُوعِياكُ سِيْنِي أَسِي النِي نُوجِ سِيرِ حَبِّر سباسِي أَن عَسِمِ تَمَا قَبِ مَنْ الْمَا مؤورين كا یے چنون نے مفرورین میں سے حیٰد لوگون کوعیس میں وقت حب کہ وہ ندی سے || تعاقب اور اربعور ب تحصر باليا اور فوراً لعربه نهناك اجل كيا- جويار أريك نكل حاهيك التمل نقے اُن مین سے کی تو تھا گ کے مند دمستان جا مہو سفے۔کیرر آمل کے ملک میں گئے۔ کچرر احد دلور آج کی سرحد میں جاکے بنا ہ کڑیں ہو گئے۔ دیور اج آر أتبرك جياكا بطيا تعار اور علاقه سيربر حكم ان تحقاء الغرض محمد بن فأسم مع ا وقلعه كوفعالى بأسكه بع تكلف اس سرقبضه كما-محدس قاسطعهٔ وتلیکه میصفنه کرکے میس خمیه زن موگیا۔ اوراس دقت الوالغنیت ، متوحات مین جوکیفنیت با نقر لگی تھی اُس کا پانچوان حصہ الگ کی**ے م**حفوظ عاق روام دیا بچه حجآج کوخط لکمهاجس مین تهروراور ومکیله کی فتو هات کامفه فلاسركيا عقيا-يرخط مع ما ل غنيمت روا مَركيكم إس في مختلف المبلاع سيندجة سے ٹبسسے زمین دارون اور رہا وُن کے نام اس صنمون -سب کوہدامیت کی جاتی ہے اور بھھا رسے دی میں میں من *ے قدرِ حلبر فیکس مو*دین ہے۔ لام قبول کرد- ادر اگراس مین عذرسیے تو اورخلاج كزار موسك ره سكت مو"ال خطوط كا حال حب وأسرك وزريس ساك نے سنا تواہیے دندمعتراور راز دارساتھی تھیج کے تحمد بن قاسم سے اما ل طلب في محدين قاسم أس كى لياقت ودانالى سي واقعت تما يدور فواست فوراً

تُمكا يا-اور قدردا ني وعزت كيفلعت سي سرفراز عوا-سی ساکرنے لاکے دینداو کیا ن محدین قاسم سے سامنے راسے واتبرسے یہ اراکی ن برلی وام تھین۔ یہ وہیم*سلم*ان اوکیان ہین جو*جا زونپر سرا مذہبیہ سے عواق جا*تی تھیں سند ه ربیما خو ذکر آن کئی تقیین -انھین مئین نسے کوئی و ویمی سرو گیجینے ت حجآج کی دیائی دی تھی- اور مدد کے لیے امیرو ات کا نام ه کے عیلائی کھی" محدین قاسم بیشن کے انتہا یمهی لوگیان اس نوهبکشی کانسلب تقین- اور اتفین کی وجهست منززمین بنده دین الوائی سف ایک قیامت بریاکه دی تھی۔محدمین قاتیم نے سی ساکھا شکرسیا داکیسے ان لوکیون کولیا ۱ در بزت سے عرب کی طرف روانه کرڈ م رحم دل وفیاض جوان مروعرب نے سی ساکری انتا سے زیاوہ قدر منت تدرومنزا کی حبب اس کے ہینے کی جربہو کئی تواس کے استقبال کے لیے اپنی فوج کے ص انسركوروا مُركيا اورَجبُ بِآيا توسرُ ســــــ لطعت وم اِ قَدَا نيه سامن بني الله أس كم هال ريسب سه زياد و حرما في كي مها ا كريب فرج ميلي وه راست واسركا وزير همااب أسب إن وزارت سم عہدے پرنتیاز کیا۔محدین قاسم نے بیان تک اس پر اعتما و کیا کہ اسٹیسپ را زأس بيراً مذكاراً كردسيه- عالم معاملات مين اس مصر اسص نيف لكا ال مهات نظر انسق ملكت سي ليه أسه اليامعقد عليه شيرقرار ديا اور عموماً إلى للشَّكُلُّ عُما بيرا ورا بني كامياني سك اسباب، بطِ عماسف بين مهيث سَى ساكرينيا تني مغززا واعتماد كي حبكه مرقا بو پاسمه محمدين قاسم كي ، السبت أين فيالات ظامري ود التركماكرتا عما كرسفست مزاج إ بنيجة أئين وتوانين وارى سيء مهن الكسيمة عام ممالك سندمين اس كي

من المناسب والماقت كاسكة بمطهر حاسك كالمراب المن بلن جن من من عن در بعرس

مردعایا در مالگزارون کوخوش ر مصتے مہن۔ قدیم مرویه طرافتیر سی۔ وركز سلية منوا بطامح مطابق آب مالكزاري دمول كرشف بهن كسي نتي شذا درقم يا عبريد مكس كابارة بيكسي تخص برمنين دالي- ادراس كي بندى فوديى منسين ملكه انسے تمام عمده دارون اورسردارون كوم هين منوابط کی یا نبدی کے لیے مداست کرستے رہتے مین " یہ راسے تھی ہوا س در فسن طرست مدتبر کی زبان سے محمد بن قاسم کی نسبت فل سرم و کی حالا اب ممدین قاسم کے سامنے بریمن آبا دیک میدان مر تعض لوگون کا بیان سے کہ کریمن آبا دکی طرف کوے کرنے سے سیلے م وَبَارَن کے بیٹے نوباکو ثملا ہا۔ اسے انعام واکرام سے سرفراز کوٹ كاوالى مقرركىيا-اور في سيح تمام مضافات جورشارتى صدودس قلدركي مغربي دیک تھیلے سوکے تھے بسب کی حکومت اُس سے ہاتھ میں دی۔ اور ، فاداری واطاعت کیشی کا ایک نیامعامدہ اس سے درنت کراکے نیے قیضے مر مین کیاا ورستمن آباد کی راه لی-برسمن ابادو تلیاست مرف ایک فرسنگ سے فاصلے برتھا۔ اور قبل اس کے کہ محدین قاسم اپنے کھوڑے کو اسکے بڑھا ہے جے سنگہ رہیں آیا والی مین مقابله کا معقول انتظام کرے مقام حیتر کوروا نہ موگرا جرعلافور یاسٹ میں تھا اور روس کی فلمرومین شامل تھے - جائے وقت ُ اس ں ہزارسیاسی تجبوطرے۔ اُس نے تمام جوان مروون مین سے سول کیے۔ اُن مین سے چار کو شیر کے جارون کھا فکون برمامور کیا۔ باتی ہار و سروار ون کے ہاتھ مین ویکی معاملات کا اختیار دیا۔ اوران سب کو مفاطت شرکے متعلق کافی برا بتین کرے جلاگیا۔ برتمن آباد کے جا رون نجما مکسجن براس نے جا رسردار ون کومتعین کیا تھا این بین سے ایک

جَوْتِيرَى وروازه تھا يقب بير حيار سنَدهي جوان مرومتعين تھے۔ ان جو انمردوك

تىلىدە ئېيلۇكا نىسى

اليك كانام بمبارند دوسرك كاساتيا يتسرك كاماليا اور جو تق اب محدین قاسم نے وللسے فوج آئے طرصائی اور برتمین آباد ک عیدے نہرجال والی کے کن رسے فروکش موا میمان میو سے رقاصدابل برتمن آبادك ياس روانك واسلام فبول كرسم دولت ونيا وعقبى حاص سے توخر جرابدا واکرنے کا وعدہ کروا ورم ہے رمبنا بڑرسے گا۔ ہاں اُن دوبا تون میں سے اگر کوئی منہیں م توالوائی کے لیے تیار معوجا کہ تلوار نہاست ہی عمدہ اور مناصب منصلہ ک كنے سے بیلے جے سنگہ جا جی اتھا۔ اس سے مطبع فرمان ے سکتے تھے۔ غرض اُن کونا کام و بے نیل مُ سرداران نوج کیا جواب و-والبس ان طرا-يه قلعه حيز نكه سنده سك نهامت بيي مضبوط قلعون مين تمقا ا ورمز را بمتدزما نه کانسخت لوا بی کا اندنشیہ تھا۔ اس ومبرسے محدین قاتتم۔ ا و محدین السی فردگا ۵ سے گردخندی کھیروائی- اور با زار کارزار گرم کر دیا- مہلی ج سلفه صركوالوا في شروع مودي وابل قلعدروز الدبلري شاك و شوكت سے ے با پر تکلتے تھے طِبل مِنگ کی اوازبرابر کو نجا کرتی تھی۔ اور حامیان طن ورحمله وردونون طلوع آفماب سعاغ وبسمے دقت مک برمی سرگری تے تھے۔ شام حب دونون طرف سمے مہا در ون كوم تی تھی توسندھی انبے قلعہ کی را ہ لیلتے تھے اورساکیا ن انبے نشکر کا دمین این محامره اوران سلسل مرکه آرائیون سنے مهرت طول ربن قاسم وقل مرسمن آبادی طرف سے ایک قسم کی مالوسی سی مراو لَئِي- اور ول مين مناسب بن متفكر تحقاكه كميا كرست مكركو في تدبير منين بن بير تي تقي-

149

اس طرف سے رایک نا اُمیدی بیدا ہی ہوهلی تھی کہ ن سنا المهم ( اکتورس منافع المجود بعض سنگرا میونجا بسل اون کے محاصرے کی وجم سے فلعدین نرد اخل من موسکا- مگرمسلمانون کی رسندآنے کا راستدروک سے اس تَمُورُ ہے ناشنے پر ملیا وُوڑال دیا۔ اورع ری فومین ایک محنت مقید اس دَفت کے میش آسفیر حمد سن قاسم نے اپنے ایک متی علیہ خاوم کے پاس دورا باصبکی وفاداری براسے بورا تھروسا تھا اور کہلاہی کرئین م ی برانیان بون اس کیے کہ قلعہ و الے م سی طبح سرگر می سے اور سے میں ۔ اور اسلام دوری طرف سے بچے سنگہ ہے آکے رسد کار <sub>ا</sub>ستہ سند کرد یا سے بھس کی <del>دھی</del> اوکا کامشور میں ٹری مصنیب میں متبلا موگیا ہون۔ تم مہان سے راستون اورموا ملات سے واتعت بود تبا ذُكراسي حائث مين محجه كياكرناها سِيعِيُّ بَوْ كَالْفِ فُوحا هُرْبِوكَ راسے دی کہمیرسے نزد کی جونکہ جے سنگہ آپ سے لفگر کا ہ سے قریب کہی یٹرا مراسے لہذاسوداس کے اور کوئی تذہر رہنین سے کہ آپ بڑ صریمے اس ىقا ئلەكرىن - اور فورا مىسى كى فوج پر مماكروىن -موکا کی برواسے محدر بن قاسم نے سبند کی اور اپنی فوج میں سے جبار اور اپنی فوج میں سے جبار اور ا ا ورمنبرا وکون کی ایک جاعت علیٰ و کرسے ہے سنگر سنے سقا ملے کوروا نہ کی 🛮 مقابلے کو واب اس نوج مين من تن نه بن خطله كلآبي عظيد على عبارم ابن الوهارم مداني- اور انوج رواز ولي عبد الملك مدائني ك اليس نامورسروارموجود تحف واور ووتخف سرد ارمقسر كيه كَيُّهُ - ايك منبده اور ايك مسلمًا ن- منبدو توموكًا عقا ا درمسلمان مردا نوج حَدْيم بن عمرو الدميي تحا- بدانشكر لورسے سازوسامان اور قابل فرورت سد کے ساتھ کے سنگہ کے مقابلے کوروان ہوا۔ ہے سنگیر نے حسب محرات کے ساتھ اسلامی لشکا کا ہ کے قریب الے صنگید لے طیراؤ والاتھا اُس کا تقاضا ہی تھا کہ دبیری دشیاعت سے مقابلہ کرتا۔ ارسے ساگر فرمندین و و عولون کے مقابلے میں سمبت بار حیکا تھا۔ یہی دہم بھتی کہ و ہ زبا ن الکے شریعاً ا ت بڑے وعوے کرا تھا مگرجب تنی ساکر ماب سے وزیرے کڑنے سے روکا وبفلاف اسنب دعو-سے کے فور ا بھمن آبا دھلا گیا۔ معرصب مس

ن آبا رہے تربیب میو مجھے تو کو کانی نوج موجود بھی لڑائ کا بارمسرداران ے سے سربہ ڈوال سے تبنیر جل دیا۔ اور نمیردب کو سے محمد من قاسم مرکامیا نے کا پورا مُوقع مل بھا تھاء ہی فوج کے اسٹے کی خبرسنتے ہی بغیراس ار الما*ب م*قابلے کی بھی نوست آئی ہو بھاگ کھٹرا ہوا۔ اس مرتب و و بھرا سے کے لیے منین گیا ملکہ اپنے اہل وعیال کوساتھ لیا اور ممنے سے لیے سرزمین سنو دِر تفعنت کردیا-۱ در طبکن عواره ۱ ور کاما کے رمگ تنا فون ا و شرحب را دُن کو تطع کرتا ہوا جے تورکے راج میں جامہونی محدولاً فی نے در اصل اس کا بور ا سا قدریا- اس کیے کداس سفر معلیت میں نعبی و و اُس کے ہمرا د تھا- مگرہے کور سے آگے جانے کی مُراُٹ علائی سے نہ ہوئی۔ وہ دہین کھر کیا اور جھے سکینے جے پور و و اور راج منتیر کے ملک میں بہو کے کے وم لا اسر احراث سرکے ستو کے قرید اردموتے می سنے راجہ کوانیے آنے کی اطلاع دی۔ اور لکھا " میکن انے واتی ارا وسے سے اور نمایت ہی خلوص ول کے ساتھ آپ کی درمت کا اُمیدوارموک آیامون " برخط دیکھ کے راسے تشمیر نے اسے اپنے باس ملالیا اور راس افلاق اور نهایت لطف کے ساتھ مش آیا۔ حس مملے دربارسین سفے سنگرراسے سمیرسے ملائاسی در بارمین راسے ھے *سنگر گانگا* کیاس کھوٹرسے مع سا زو ساما ہیں۔ اور مس*سے ٹیرا سیو*ن کو دوسوندیتی موس تدرونزلت مرحمت سيعيه اورعلاقه شاكلها جوكشميرك فلمرومين تعاب سنكه كوبطور حاكيمطا )۔ پھرحب و د ووبارہ حہارا حیکت میر کے دریا رمین گیا تو ٹری قدرومنزل<del>ت</del> نُ كَا اَبُ تَقْبِالَ كِيا كِيا- اور ا يَابِ حَيْتُهُ ا يَابِ كُرْسِي ا ور دِيَّ كِينِشِ قَهِمِت مَدِ اياً سے تشمیر کے راج کی طرت سے مرتمت کیے گئے۔ اور رای عزت اور نہایت وعوم ومعًا مست أس علاقت كي طرف روا نه كيا كيا جواً سنة حاكيمن ملائقً للمان وب جميم بن سامر ديمتولن شآم بحقا فالياً محمد علا في ك ذر بعد سے بتے سنگہ کے مخصوصلین اور معتدین میں شامل ہوا تھا۔علانی سے ے اس شہری نسبت جرل کنگہم کی راہے ہے کہ اسسے مرا دمقام کلو کہ ہے تو نمک کے المسان مین واقع سے اور آج کا کشمیر سی کی سرحدمین سے۔ المیط -

ا تھر چھوٹر دیا مگر خمیم بن سامہ کے دل نے کسی طرح ہے و فائی نہ بانقد شميرمين در فل موا- اسء بي الاصل تحف سيم دعقاكه صب وقت ميك دربارمين أسي علاقه شاكلها عا رہاگیا ہے اُسی وقت ہے سنگی نے دومسرے دربار کی شرکت -ے لیے اپنی طرف سے اسی حمیم کو بھیجا تھا۔حس -علاقه شاكلها كي حكورت النيء لا ته مين لي - كيور ضح سنكر في واين - گوشنه عاضیت مایا اور الممینان سے زئدگی تسننگینے دوسرسے عالم کی را ہ لی-اور چوبکہ لاولدمرا تھا اجسٹگر مِنْ اللهِ مِنْ وَهُدِيت كِ مُطَالِق مِا عَام سرول عَزِيزى كى وجرسے العلاق ك بهسكة تصرف مين الني-او ے فاندان میں رہی۔ حصے کہ بجح نامہ کامصد ب یرعلاقر جمیم ہی کے خا فران مین تھا جمیم سف اسنے ر<del>ما</del> مذہبی سمے را حکمتنم وس کی طری قدر ومنز لت کرتا تھا۔ تح سنگہ نے ورود تح یور کے بعکد اپنے کھالی کونی کو حوار ہ سے اپنے چلے کے اور غربیب الوطنی افیتنار کرسانے۔ طلع کرے اے ی تھی کہ میں تواب میان آگیا تمضالا مکا ت سے عون کا سقا لبہ کرو۔ اور آبا ئی مماکست پر ابنا بابرة المُركَوية تحسنكم كايرخط يلك كُرتي مهت وش بوا -اول توعف في بنمانیت ہی پرنشان تھااسسے بتہ جل گیا کہ وہ مارام ہ التخت و تاج كا وبي ما لك موكيا-ستجے سنگرکے جلے جانے کے لع بھی دنیدر وزنک برہمن آ برابراطست رسید به خران لوگون مین اب عجر ویرانشا نی کید از از است مفدون کے ول مین بدخیال بیال مواکراب متفاسلے کی طاقت ملین رہی اُ

رح اس مسيسبت كوسرست الناحياسي اورزر اعت وتحارت ريرا ما د د مو<u>سف لگے ك</u>دمُ المانون كى اطاعت قبول كرلىين - بنيانچه ان مين <del>س</del> برآوروه ابل شهرائد ، دن آ کے حوتیری درواز نَ لَكُنْ عِرْبُون كَ سارا ملك فتح كرلياً وآنبرمار والأكماء اورسيَّحُ سنكُ ہاتھ میں راج ہے جوچھو کرکے حل ویا۔ چھے میننے بئے برخمن آیا و گھرا کڑا ہے سے ملے کرتے بنتی ہے محمد بن قاسم نے اگر خیدر ذراور شقلال وکھایا توقلوہ منچ کریاہے گا اور سمارے لیلے کوئی وجہ نہ موگی کہ افيها بيكواه ن ياسف كاستحق تأسب كرسكين أوراس قابل توسم مكي نهدين القاني رکے محمدین قاسم کے حملے سے بجنے کی کو ش میں اگرمارکھی ڈانے جامیئن ٹواس مرنے ہے اچھا ہو گا کرش تی سے بھاری جانین لی جائیں۔ سم کوا س امرمین ، لیے کہ اگرائینے والون نے عاجر اکے کھاٹاک کھول زیا ٹوکھرٹری ہوگی مسلح لوگ توسب ہی جان سے مارے جا مین سئے۔ مان تاجرون ہوگا سانون وفيره كوينا و دى جائے كى- بهربر سبے كراوگون كوصلاح دى جآ مر مصیمے سم می فاحد کا بھا گا۔ کھول دین- رس کیے ن محد بن قاسم مهاری کا نون کی حفاظت کرسے گا۔ اور اگر بھائیں را طاعت اور اس سے احکام کی یا تبدی کا دندہ کرلین کے یشه بارهٔ حامی ومدوگا ررسے گاٹ سب سف اس را-اوراسی روز خمدین فاسم کے یاس فاصار بھیج کے اپنیے خور دیجو ل کو نے بیولنے اور اپنی حالون کے کیے امان عاص مین کرسے کما اس ون م جوتری وروازے سے اللے لونكلين سنَّے آپ كواس ور دازے برست كام فراج سنے موجود مونا جا ہيے۔ گر ہم آپ کے قریب مہو کنین کے اور جیسے ہی عرب لوگ ہم پر حملہ آو

ے مون کے اور قلعہ کا در واز د کھا چھوٹر کے قلع ب مع اپنی قوج کے تعاقب کرتے موکے قلعہ کے فرزامل الاست لوگون اور تجرمه كارور باروار إن الهنشك شور : کما اسب مريها توکل نے راسے وي کري قلوم وطب اگرات سنه است فتح كراما توعيرسي كوسرتاني كي حُراك ز موگ لهندا اُن کی یه در عواست منطور موتی جا ہے جو بین قائم کے ان سے اس اس کا است ان کا م کے دل میں اور اُن کوموا میرہ بھی لکھ دیا۔ مرا من کودل میں لیا َ وَمِيلِ وْرِالِيمُ فَيْجُ ا حُلْتِيا رَكِيهِ فِي مِن مَا مِل كِمَّا لِهُ إِسْ مِنْهِ ان يُوكُون سين*ه كما ا* أهمي سم اس ار دانی سے میے کوئی ون منبین مقرر کرتے۔ ورا غور کرنے کے معد تم مطلع کرین سکتے - اور اُسی رقعت جار اِمعا بار ہ مکمل **بو گا- بیر کہد سے اُ س -**عَلَىٰ كَوَاسَ مِعَالِيكِ، مِعِيمِ عَلَيْهِ كَيَامَا ورومَان مِسْعِظُمُ مُنْكُوامِاً-نوعمرا وشربقية النفئس محمدين قآسم أسى تردومين كقواكه مجاج كم ياس اُس کے نبطاکا چھاں کیا جس کی روستے خجاج کے مصروبا تھاکہ بے شاک ان احکوما کم اولكون ستصره المدران ادرجو جهداني طرف ستصكره اس كي يوري بابندي كزاديه الورخوات عكم يا يسم محدين قاسم في فودني اكك دن ابني طرف - سيدم فرركيك أن البول كاجا نوگۈن كۆا كا د كويار درمغيند كرد د لوگ قلعه سے نتلے - أنّا فاناً ليست ورعها كُ ك فليصين مورسيد اور ميما فك كها حيور كيد و ساع ساع سات تعاقب جوسفة فلحرسيه امذر والهل موسحف وم عمرين سارا اسلامي لشكر تلعرس تخصارع بي سياسي اندرداخل بوسقے ہي فلور سے برجون اورصيل برچره صب نفیل پر سردهار طرف عربی لشکر <mark>کمپ</mark>یل گیا توعرب سیاسی شهرگی م طرت برسط - انجعی مک ایل قلعه کواس وا قعه کی خبر مذعفی که یکا مک لما او يهارون طرف ست يكزيان بوكرزورست نعرة العداكير لمندكما- الام سلح لوكؤن بربيرطرف تلوار لبندكردي قلعهك لوك عموماً كفرتكيور تحيور شرق کھا فاک کی ظرف حلے اور تمام کست بھی فوج کے لوگ بنا یت ، ی

نے بھل کے بھا گئے لگے اور شہر سے کل رائ رد کی سمیت فا تون کے یا تھرمین کھی۔ الغرض إس طركقي سع بريمن آبا ومحمدين قاسم كے ناتھ يوستح روآ ئنے تاکیاری حکروسے دیا کہ سوام ن لوگون مسلمے جواٹینے ہر تریا ر بلے کو سرخصیا رہ تکھا مین اور کوئی قتل مذکبا جا سے۔عرکو ک سنے ب اكثران بوكون كوكرفت اركرلها جواران يراما وه موست ا ورحن كي طرف سے اظہار حنباک موا- عرف و سی سنین ان کے ساتھوا ن کا مال ا ، - اللحه- أن سيح ملازمين أور بأل تيجيسب گرفتار كريايي سيخي تقوري ہی ویرمین قیار پون کا کرد ہ محدرین فاسم کے انوراً يهور وياكيا-اوراس احادث دي كي كراسي كرسيسفندر كهد-يمن آيا ديي مين رائے واتير كى رائى لادى كلى - بيرانى واتى زولش ئېوڭئى- اور أس-ما نے کین عراوان سے شہر کا محاصر و کہا س نے لین کہامیں انبے اعزا و اقرماکوکیونگر تھے پڑون ۔ حبان کام موگامپین ربون گی-ا ور دیتمنول کومنل ت کریمے اپنیے گھرمار کی دیمی رون کی- تا ن اگرعرب تحییاب دوسئے توکسی ا ورطرف حیلی حاکز ن نُهُ اینے مال ورونت کونکالا۔ نعندا سے کے دروار **پ**اسیون بیدر و پلیکسیم کریے ایک چھوٹی سی فورج مرتب کی ا ور مرکے ایک بھا گاے کی حراست اسی کے سیا میون -ے۔ آخرمین رانی نے اراوہ کرلمائعا براگراب قلعه بریسلمانون کا قبیفنه پوجا سیرگا نومین ایب حتیا بنو ا سی نیے بال کیوان تمبیت ستی موحاؤں گی۔ وہ یہ ارا وہ کیے موسے بھی تھی لهٔ ناکهًا ن فلعه میسلما نون کا نبیضه بوگها- عربی سروار فور اٌ وآسر-

الراكسيو يخفي - اورجو مليا أست كرفتا ركر ليا جن مين لا وي عبي عني ، رسرامات تیدی کے متعلق تحقیقات موضع لگی تومعلوم میوا که د انی لا قری اپنی دومبٹیون اور دائیر کی دیگرر اینون کے ساتھ قا تقى جونمام قبيديون سي ساتھواس محبع مين موجود سے يواس ى عرب كى جائے اور يون سے نقاب وجا در ندر كھى حا مح د برون برنقا بین دال دی گئین. اور اما پردکر دی گنگین که ان کوسس سیسے علی و حراست میں ر ريون مين سنے يانخوا ن مصىعلى كدا كہا جا تاہے ن تیارلون کاشا رحوسیت المال کے لیے علیٰدہ رکھے گئے مبیر ؟ تفا۔ان کے علاوہ باقی ما مذہ قبیدی امل فوج مرتقتیم کرویے کھے سے سود اگرون اورعام لوگون کومنیا ه دی گئی- اُن مین سیلے جو لوگر فالطی سیسے ا وَدُرِيكِ كُنُّهُ يَعْطُ بِن رَحِقيقًا ت وهِ هِي حَيُورُ ويهِ كَنْتِي لِن كار ببار محدین قاسم آن لوگون کی طرف متوحبه موا چرسیاسی عصے - اور تے ہوئے گرفتا اُسکیے کئے تھے۔ اُس نے کلم دیاکہ وہ سُب لوگ قتل کروا عِاملين حينا بخِراس طرح جِد مبرار آدمی ته شغ بيورُجن مين مجيموا من بعی كر د سيم لكين كثرراويون كابه بيان سب كه تبديون مين ابتدا زُد آسركا كوني عزر النابي بتده المقعاص لانکہ محدمین قاسم کو اُن لوگون سے بانے کی نہاست ارز وقعی اس سفر الی نسبت شرکے لوگوں سنے وریا فت کرایا کہ را سے واسرکا کوئی غریز مہا ن ہے لیکون ایک ووسری عجى كيرمتيه مذحلا وه امنى اس ناكا مى سرمايوس مروحلا تحاكه فتح ك روزتقريباً إلى براربريمن حجون في سراورو الرهي موهيس من رواسك ما ابرد كاصْغا باكرد بأقفام اس كم سامنه لأكم ينش كيف تحيَّة بسير سالاز عرب کوان لوگون کی وضع پر منهامیث بهی حیرت کھی <sup>ام</sup>

م بلازرى أفحد بزار لكمقا ب-

بن پوٹیجا درتم کون لوگ بوج اور بیوفنع تم شف کیون نبا ٹی ہے کہا تھی کہت کہا ن تھا۔اور سم وہ لوگ مین حجوبان سیے اس ے اکثر آوا پ سے ہا تھے سے مارے کئے ہاں بیسمتی سنے ہم کور مرہ جوڑ وأسله تقرموها بتن سس سى خيال سعيم سنه كروى كفنيان اورعارا بروكا صفايا كرويا-اب فلأسنء آپ كوفتميا كركية ہے تو بیا افرض ہے کہآ ہے کی فرمان بر دا ری کرین ۔ نس اسی عُرض سے بمین ها فزموسک وریافت کرتے بئن کرہمین کیا حکودیا حا آسٹے " ۱ ن الوكون كى لقرسيسن مع محمد بن فاسم في فرر إمّا مل كما- اور عيرسم عطاك كما · مین انبی جا نَ اورسرگی تسم کھنا سکے کہتا ہون کہ یہ لوگ انھیے اور و فاد ارہاین بین دختین اما ن وون گا- مگاس شرط برکه دا تیرسک تعلقین کو حبان ملین بر لاً \* منے عاصر کریں یا یہ تقریر سن کے وہ لوگ کئے اور رانی لادی کو لاکے فران اس ادربین اختلاف سیسے کررانی لاؤی محمد بن فاسم سکے قسیفیر میں کو کم آئی۔ نیقو بی نے غلیلی سے اس واقعہ بیفیے وآہر کی رانی سکے محدین ٹاسمہ نے کورانی بائی کی طرف منسوب کردیاہے جور آئیر کی مہن سے بني هي اور جداً ورمين عن وَلَيُ عَتَى مُعِقِّد فِي كُولِفِينياً عْلسط خبر مهوكيَّ أس ليه كدا لأ لمانون کے باتھ میں بڑگئی جراے واسری دوسری دوسری رانی لما نون کوکیونکر ملی اس با سے مین کوئی فیھے ار ننہین کیا ھانہ ، *هرف جع نامرسین نظراً سیکنے :*ہیں- اور بیرود نون بیا ناشہ وائيونْ سنصنقل كيّه بن- باتى ديگرمور نيين محملاً حرث اتناسى بيان كيف مين كرميمن آبادكي فتح كمص معروا آسركي رو في هي مسلما ذن م قيف مين آگئي-برتتمن آبا دابك السيامقام تماكه اس قلور كمي فتح كريانية سح مدكال

ے ساتھ محدین قاشم کونظر دنسق ملکت مین شغول میونا کیا۔ اس نے بیا<sup>ن ا</sup> محمد بنام م عَرْبِ كَا فِي انتظا مِرَكِيا تِو الْسَكِي عُلِيهِ هِلَا اول تونيعُ مَفْتُوهِ شَهِ اورًا مِن سَكَرُو وَلِي السن مُلكَتْ ، دبی عام ٰ قاعدہ جاری رکھا حس کوسلما نون سنے اسنیے تمام فتوص الی طرف تو بلادمین سرحبکرها ری کیا تصاحب لوگون بین دین اسلام قبول کیا وه غلای جزیر ارزراج تمام فیزون سے مواف کیے گئے۔ جن لوگون کے تبدیل ندرہ کو ندكها ان پرچزيرم قرركيا كيا-جزير كي تين مدارج تقف يبلے ورجه والون برنی نفرم م درسم سالاند- دوسرے درجه والون برم م ورسم- ادرس كم درجه والون بربود وربم سالا ندمعين كروسي تتنت يفكم عام ويديا كياكرد للام قبول كرمن اواس جزيه سيم تنتنے مين ليكن وہ لوكت ا كحرويده بن أن كولازى طور برخراج وجزيدا داكرنا مو ں کشتہا رکا پنتیجہ ہوا کہ بعض لوگ مسلمان میوسٹکئے۔ اور بعین اپنے آیا محاجلا » دین بر قانم رہنے-اور جزیہ وغیرہ اواکرنا کواراکرلیا لیکن ایسا برتا وکسی مين كيا كياكه اسلى اراضي وها بكرا دين هجيني كني مون-ربم عام سندوسلطنتون کی طرح سندھ مین تھی ہیمہون کے کیے حقوق یت سے بعدمو قوف موسے جاتے کھے اور بریمنون سیحنت الندیم بارجو بت آیری بھی محمد بن قاسم نے ان لوگون کے حال بیٹ ہرائی کی-آن ا ر اس کے وعوون کے مطابق فائن سرکا کا عقابرستور باقريركهاكمآ لى سرواري خاص شرطة دن سيمه المحرمين ركلمي أس في حرويه و تني ي تدرافز العالم منون ال بنين كي ملكياً ن يرص تمسم كا عشارو اعمّا وأس كما تعاً أ مليضة أن كوكرسي يرتنصني كيعزت ري مين أن تشمير مع وطنون -تام لوگ سوداگ دست كار- زر اعت میشد جزیرا دا كرف كے ساب

ب اپنیے مناسب درجون میں تھسیم کیے گئے۔ بسب بلاکے جن میں مغرز نظ سب شامل تصے دس سرار الوق شمار کیے کئے۔ ان لوگون کا شما کرا کے محدین قاسم نے حکودیا کہ ان میں سے ہرا مک کوسر کا مرکی طرف سے بارہ ورسم عطا كيه أجا مكين أ-اس ليه كه تاخت وتاراج مين أن كي وولت لسر ن مں شہروالون کواپنی رحم دلی کا نبوت و ہے کیے وہ اینلاع ادر دیات وربيات راون چرب کے لوگون کی طرف متوجه سوام ن سلے جربہ وصول کرنے کے لیے اس نے مو د اُ تحفین میں سے ایک شخفٹ کونتخب کر کے مقرر کردیا ناکہ اُن کو یہ بھی معلوم ہوجا یل ن اپنی توت پرکس قدر مطمئن مین اور نیز ان کے دل مین بیرخیال مہیرا مو کہوب فائح ہرطرح ان کی حمایث کوتیا رمین۔ بريمينون نف محمدين قاسم كاابيها فيا ضا ندط زغمل د مكيما تواخيه معاملات ساتعهٰ الْاس کے سامنے لاکے بیش کیے اور تبایا کہ کزمٹ شہراج مین ان کے کیا ہے۔ رعایت اور التھے اور اُن کی کسیسی عزت تھی۔ متاہر کے مخصوص ومغز لوگون سنے اُن کی عظمتُ ٱلْکَ مَلْفِراً لَمَا الْوَقِعْت بِرِگُواہِی دی- انْ گواہیون سُنسے اطمینان حاصِل کرکھے عربی سروار۔۔ امن برجه بانی کی- اُن کے تمام گزیشتہ مراتب قائم رسکھے۔ادراحکا مرکا رہا کہ مريمنون سيح جرحقوق اور جوه رشب بميشهر سي حيل است تحصه مدستوار ماقي الإ اُ ن سے وعدہ کیا کہ آگر کو ڈی شخص تم ریسی تسم کا طلح وجوریاریا و تی کرے گا توسلطنا تمهاری حامیت کرے گی- اور تھا رکے حقوق نامٹنے کیا مین کے۔ علاوه برین و ۵ لوگ مغزز عدرون پرممتا زشکیے گئے - اورمحدین قاسمے ن الکل اپنی کارر وائی ہے وکھا دیا گراسے بریمنیون پر پور ا اعتما دہے-اور ان ہے وفا فی کا بالکل اندلیشہ منین۔ اس سنے برہم ہون کواسنیے س راسے والسرمے عدمین مراد گرارے سام مغررومتا غهدون سے بیے محضوص تھے۔لہذا مثیرا درگرد و نواح کے حالات سے بخوبی واقعت میو-اگرتم کوئی اسبی کار دوائی تبا دُستے حبس سے رعایا خوش میں اورر فا ه ماک کی میدبیوتومین عور کریے اس برعمل رآ مدکرون گا-تم -

بنى ميني آؤن كا او محصلطف ومدارات كرف اور انوا مواكرا موقع مكے گائير كىركے تمام ملكي انتظامات اس نے انفیان لوگون - اور پرخامیتین اُن کوان عدہ کے ساتھ دین کہ صرف اُن کی زیار کی اتھ منین تمام ہوھا بین کی ملکہ مہت رنسلاً بعد مسل انتھیں کے فا ندا ن مین ربهن گی۔ اً س فياه فامز كارروا في كا يرغمدة تنجيب حياصل سوا كدريمن حودولت اللهم الان فياجزاً ه دارمقرر کیے گئے تھے اصلاع اور قرب دھوار میں اکار موائیو سُّئُهُ - اورصا بجا لُوكُون سنے جاکے بیا ن كياكہ به توتم من هيكے بوكدراسے واسر الكاميتجر-ماراگیا۔ اور مارے مُدسب کی جو کی تو تھی تمام میو کئی۔ اب کل افغلاع سندھر ل نتہرون میں ہے اور میں کا اُر ن مین- در اصل تیم مفتوح اور دلیل مربطکے مُركَن لِن -اورسنواسی منے شکونمی رہے یا س کھیجا ہے کہم کو اُ س کی اطاعت كى رغنبت دلامكين-خوب لڤيلن كرلو كدارٌ منم عربون كى اطاعت رتا بی کرسته تو نه مهارسے پاس حالگرا درستی اور نه از ندگی مسبرکرنے کے ور ایعہ ے ہاتھ میں بی رستے ملکہ ہم نے اس وجہ سے اطاعت قبول کر لی کہ ہمارے سے نیا فن آ قانون کی تطفت و مربانی سمارے حال برزیارہ ہو۔ اس کا ہے کداکھی تک ہم اپنے گھر بار نسے منین کانے لیے بنن ۔ ماری بدُا دین اور عزلین سمارے پاس ہیں۔لیکن اگر تھاری رائے مین بی جزبير كا بوهيمهن ومحليانا حياسكتا توالؤمناسب موقع مهم مبونجا كسحه بمراورهم محوروم بحون كوتيبى كسيم حوال المن وامان سنطه الو

عون اس کیے کہ ونیا میں جان سے زیا و ہ عزمنر کوئی چنر منین-جهال تا

سکے اسے بیانا جا ہیں۔ گریمارے خیال میں یہ سے کراگر <sup>با</sup> لغرض ،

العَلَيْ تُومِارى عائدا وتو الخوس ما تى رس كى-اب مقارى ہد تا وہم اس بھل کرنے کو موجد دہن " سب سنے جزیرا و اکرنا

عاكما شر

ان با وَن كايه الربواكه كل رعايا كي طرف سي لوگ و ومحدس قاسم سائنے صافر بوسے - اور جزید اواکرسف برعموماً رفعا مندی فلا ہرکی انھول دريافت كميا كدتيم بركس قدر سرقم واجيب اللداكى تنى سبت محمد من قاسم سف ب كرتباديا كرانس قدرر قم ا داكر ما بوگي. كهراس مينه أن برممنون كي

توحيري وإسسركاري رقوم وهول كرساني مامور سوسين يقص اوركها ووكليويمنا زض سے کررہایا اور *سلطنت مین ویانت داری سیاکر د-اگر کوئی حوکا*طایا

یا ، بیداً بوتوانصاف سے کام اور مالگزاری وصول کرنے وقت اس امر کا تمیث بیاظ به کار ما یا کوکس قدر روسیدا داکست کی کسته الاعت سے کی

یر خبردار اس کی میشیت و استطاعت سے زمادہ رقبہ ندمعین کردیا ، اس ىيىنىمېئىداىتجادوا ئ**غاق قائىر**كىي-اس <u>لەيجارىمىيارى ناال</u>غا قىيەسىرى ماكىسى

طرح طرح کی افتین ناز ل مرها مکن گی

جوان مرعرب نے اس سے بعدرعایا مین سے ایک الگ ملاکے اسمجهایا میں کی تشفی وول حمی کی- اور پیشفقت آمیز کلمات زیان برلایا و تم الكُ بُلاِيم البرهال مين خوش رميو- بروينيان ندجو- تم مرساري طرف مستسسي باست كالأ

سِرْ خِنْ لِكَا مَا حَاسِكُ قَاء مِين تم سِن قرار نامه نيتاً مِونَ ا ورزنونيل طلب كرما مِن یں اتنا کر وکہ جورتم سعین کردی کئی ہے اور جومالگزاری عادلیا مست شخص کردی

کئی ہے اُس کوبرابرا واکرد ایک واس کے علاوہ سمبیشہ سلطنت کی طرف برمعاملے میں مقاری فرگری کی جائے گی- اور رحمد لی سی کے احکام حاداً

ہون سے۔ محفاری جونوائش ہواس کومیرسے سامنے بیان کردو۔ مین سالون اورسفدها شاورت في جواب دون كاسين وعكرة كرتا جون كرسرتف كي فومني

وری کرکے اسکی ضا طرحبی کردون کان محمد بن قاسم کی رحمد می در اصل حیرت کے قابل تھی۔ مذہبی حما دسین میں

رى ما مين

سے اسی رحمد لی کا فہور معوا معو کا جیسی کہ اس ملام مین سرا مرکی اجازت وی جاستگتی ہے۔ برستی کی احازت يريجي كزركيا- سيته معرصب فتح بوكيا توده برأم ے روک و پاگیا۔ برتمین ہود م فدام ا فلاس مین متبلایم تحدمين أب كوني ذريبيه عا الفيجي ان كى كيەخرگىرى ىنى اخرمجورىيوك نے عرض کمامد وسے انھات ی ہو ہم کوزندگی نسرکرسنے کے لیے جو کچیملٹا قعا یہان سکے مذ ج کی چرس میان لا کے حرصا بماری زنزگی نسر بوتی تخی - سرکا رسف سو واکرون او جمرگها- اُن کی ها مُرا رس انطین ملمے قبطیے میں رکھنیں - ۱ در سرمخض ئے فروانصات منی ہی بر<sup>ا</sup>نسہ ک<sup>ے</sup> نے والیے بین کیا کریں۔ اُمید وارس کی ه دیوتاوُن کی بوها کرنے کی ا جازت ری حاسئے۔ او ے تاکہ ہم اسے بیلے کی طرح ہما دکریں یا محد میں قاسم کے دریانت کرنے . چینے کی رسمین بھنین **او گ**ون سے ہا تھ سنے اجرا با تی بین - اور د<sup>ر م</sup>ال ہے پر اسی خیال سے آمادہ ہوئے کہ ہم مین سے سرسخف کوا نیے ب کی یا بندی کی ا حارث وی جاسے کی ا جارا برمندر تباہ دسر ا د

بعوا جاتا ہسے ویڈان طراست اور سماس کی برک اگرانمه، ف برورسردار مبن اجا زین تو نیم است عِیم ا با دکرین - ا در سمارے وروتاؤن کی برستش ماری موجاسے رسل سی طراقعے سے ان برتم نون اور بوجاربون کوبھی اطمینان ہوجائے گا۔ اور سمارے ذریعہ سے انفین <del>اس</del>ے ذرا تع معيشت باته آ حامين كي يه ايك البيان ذك سنكه عقاكه محدين قاسم مرد د بوگدا-اسيسطى محاج لأجاد كمنده هيرا الجُراَت بنه بيون كرخودايني راسبه سنه اس امركا فسيعباً كروسُه. آخر محبور بوسك وبإجائے۔ [[اس نے صورت مسئلہ تحاج بن پوسف کوعرا تی بین مکہی۔ چند می روز ربعد عرا ق سے یہ جواب آگیا" میرے عربرابن عم محمد بن قاسم کا خط تحصے ملا۔ مرعنا مین ندرج سے آگا ہی ہونی-بنا ہرمعلوم ہوڑا ہے کربرمرال ما وسے با سندے عرفن كزارمين كواضاين وبإن سيحه سارسطه الإدر تحصفه وراسنب مدسب فديم سير خمل درآمدکریسے کی ا جازت دی جاہے۔حب وہ سماری اطاغت قبول كرهيئ اورخلسفه اسلام كوجزيير دنيا منطوركرت مبن تواب اس كلج لجسب قاعده أن سيركسي المرسم بالبت بازئيس نهين كي حاسكتي أن كورم سف اپنی حمایت مین بیا ہے ۔ لہذرا البیسی طریقیہ سے ہمراُن کے جا ن و ما ل ہج ازی منبیں کہسکتے۔ ایخبین اِنسے دیوتا وُن کی بیستش کی اجاز ت وی جائے۔ ارر کوئی شخفل نیے ماریب کی سیروی سے مذر و کا جاسے اور مذآ نسی بارے کی مها ندت، کی میاسے - و و خب طریح جا بین اپنے گھرون میں می<del>ن</del> تجاج كايدها يحمد بن قاسم كواس وقت ملاحيب وه برقمن آما وسيمحع ارك اليه منرن ما حيلاتها- يرخط السيسي أسه بلاي نوشي موني- إس يني إسر مترجها كداس كى راسسه مين غرسيب منهدور عايا سرطرج سمدر دى ا ورلطف كى ستحتى تفحى لى درات الأس سنه نوراً ومبن قيام كرديا ورترتمن آبادست شرفا مغرزين اور بريم نون كو دى - السني سامن كوات مكردت دياكة اسني مندركوجاك شوق سعم با وكرة منيه فريت و خطراً زا دي سي رميو- اورا بني ترقى ورفا وي كوسفسس سي باز نا و اس نے یہ کھی براست کی کہ استم کوسلمان رعایا سے ساتھ

عَلِ کے بے تعصبی سے رمینا جاسے تاکیسی قسم کا قساد نر بردا ہو<sup>ہ</sup> عِيروه عام رؤسات شهري طرف متوجه بلوادًا وربير فيك كي حواسكي ائتما ورسجے كى سبے لحصبى بر ولالت كرتے مين أوا فلاس زد ہ بر مينون سے تيلف النسب ميں كا پیش آئی بمیشد و کا خیال رکھو۔ انسے آباوا حدا د کی سمون کی نگریشت [میدر . قديم رواج مستع مطابق بريم نون كوسم بيشه خرات ا در العام دستيم رموكا إنيال اوراك بھڑان لوگون کوجوسرکا ری رویسرے وهول کرنے برمامور <u>کھے حکم دلیا</u>کہ ویکھ الساتھ منتا راً مرکاخیا ل رکھو کہ ئیرسا ل سرگا رہی روییہ میں سسے نی سے برسمنون کواس قارر قم دوسس قدرکه ان کی حیثیت ، ہو- بعدا ختتام سال ا*گراس رقم مین سے کچ*ہ ہاتی سے سرکا ری خزانے مین و افل کردیا کروی ان لوگون کوہ نیا کی بھی بداست کی گئی کہ عدرہ وارون اور مؤزمین کے لیے بھی لبطور مرجسرچ سرگاری خزانے میں سے تنخوا ہ مقرد کردین۔ ان تمام با تون پر ان نے تمیم بن زیدافنیسی اور حکمین عوانہ کلبی سے کسامنے اظما ا وری کی مقرر کردیا جوکسنده مین مدت در از تاک عاری ر لوحق دیا گیا کہ فقیر نکی طرح اپنی کھا لیا ان سے کے لوگون کے دروارزوں ا<sub>ی</sub> در وك برجائين - اورمسكان والون كا فرمش كمَّقا كم غله دغيره حوكمه أ ك وفیق مو تھالی مین دال دین - بیر طراقیر محض اس غرفس سے بر مہنون میں اگر کوئی بالکل بے دست ویا موتو و دیکی ہے معاش ند ہ سکے ابل بریمن بادی طرف سے ایک اور در خواست محدین قا تمی منظورگی-اس سنے اُن کوا حالات دبیری کر بهیو دلون - عبیسا بیُون ۱ و ۱ ع ا تِي دشام سكے ذرنستيون كى طرح اپنے سلب شدہ ا ختيارات برق الم عُنه کرلین - اس طور براس سے برہمن ہا دمین حورا خیتاری انتظام

قررکے اس کی باک اعنین **ادگ**ون سے تا تھ مین دیدی ۔ یہ اسطام کرسے اس ن لوگون کومو قومت کرویا جوسیلے انتظا مرحکم انی کی روسسے عهده وارسر کاری مقر کیے گئے تھے اوراس طور مر ملک کوخو د ملک والوں سے ہاتھ میں مانگ ں نے بس*ی سرگروبیو*ل اورح کا م کو' ران ''کے خطاب سے ممثا زکیا۔ یر انتظامات کرکے محدین فاسم نے وزیرسی ساکرا ور تو کا نسایا کوملا كيساته ادريافت كياكرات وادراك والرك زماك بين لويا مواكن ك كُرْشَةُ مُنُوا سائحهُ كِما عملدت مركباً حامًا عما- لويا مرجاً لوك كي دوقومين عقبين إماس لا كابرتاؤ- الورايك ستمه بيه دونون حبكلي اور وشي تومين تحمين و اكدزني اور توطي ما مشهرتها اوسرميث سلطنتكي فرمان برداري سيع ودرم باكرتي تعين (پیشته بریمین فرما ن روا کون سنے ان لوگوک کو دباسے زمردستی ان کی گر دن می ست کانٹو ارکھ رما تھا۔لیکین اب تاک پر لوگ اسی طرح حکومت اور تماین سے غیرہ نوس کھے ۔ عمد بن قاسم کو وہ منظا لم نا لیپند ہوسئے جو قدیم سسے نے کے لیے جاری انتھے۔اسی و جہسے اس سے ان اوگون کا لها بنی تساکرسنے ون کیا کوریہ وہشی اور حنگلی قومین میں بہت ا طاعت سے عداکتی مین- اور ذر ابھی موقع مل حاتا ہے یاسلطنت کی طرن سے نرمی ہوتی ہے تو لوط مار اور ڈرکیتی سٹروع کر دتیں میں۔ اسی وج ہی ان کو نہ نرم کیڑے کیننے کی ا حا زت تھی ا در منسر میمکن کی کونی سینینے کی اور بننگے پاؤگ رہنے پر مجبو ریکھے۔ ان کا قاعلا ب ما در كنده مرفزال لياكر تصفيح والركيمي مزم كرر بين كيت لوفو بالذكرديا حامًا تقا- أيك برهى فكرعقا كرف ہے لیاکرین تاکہ حود کلھے فور ہم سہا ن طبیعے - ان سمے مرد او كى كھوريسے برزين دال كے سوار موسينے كى اجازت نوعى حب كھي ان او فی سردار کھوٹرے برسوار موے نکلتا تو کھوٹرے کی مجھے برزین خرموتی تھی۔ ملک مرت ایک موفا مندأ با اموتا تھا۔ اور اسی بریہ نوگ سوار موسے تھے

اجا وُن كورمبرون كى حب بهي ضرورت موتى توان كا فرض عَفَا كه الشيخ مين ىبرىتيا كردىن- ان دولوك قرمون مين خدمتى كار ون كى فرورت دونون آنسِ مین ایک م**دسرے کو خدمتگا رومتین- مجال نرتھی کرسی غیر قوم** ے ومی کوانی خدمشگا ری مین کین سزاستون مین اگرکسی شخف میں فست ہے اس کے باتب انحین قورون کوجواب دہ مونا بلتا تھا۔ اگران مین سیکسی شخف کے دمروری ٹانت موجاتی توان سے سرگرومون کا فرض تھا کا مع جور و بحون کے آگ مین زندہ حال دمین -انفین اوکون کی رمبری سیم روز قا فلے خلاکرتے تھے۔ چھوٹے ٹرسے کا ان مین کوئی استیا زمنین تھا پہ مکرانو لى يغاوت پرسروقت آما وه رسيته مېن اوك مارسند كې يا كه منيس رو-ورعلاقهُ ومیل کے تمام لوگ اوٹ مار اور رسنرٹی مین در میرد ہ ا ان کے م شریک ہوجاتے ہیں۔ اقدیم حکومت نے یہ باتین ان کے ذمر فرض کردی ا ورجی فانے کے ملے اللہ اللہ کا کرایان فراہم کیا کن۔ اور جیشیت ولیل فدمت گاروں اور بہرے چوکی والون سے ستاہی فارمت کو ریا کرین " بیشن کے محد بن قاسم حرت کرنے لگا۔ اور تعجب کے کیمے میں لو " یہ لوگ کس قدر وحشی اور قابل نفات ہیں۔ بالکل ایران کے منگلیوں اور د بان سے بہاڑی لوگون کے مثل مین " نوع روان مروعرب نے معملی ان اوگون کے متعلق میں احکام جاری رہنے دیے جوقد یم زمانے سے مروج

محدر من كاسم في ايك منيا السلامي قاعد و برتم ن آباد اور تمام ملا ومفتوص البلاد سندهون مین جاری کیا حس کی ایتدا حزاب امیرالمومنین عرفاروق رضی عند کے عصد الماماری کا ت بهدمین مونی تقی- و : به که میرشهرا در آبا و ی مین حب کوئی نیا عها ن | قاعده ماری وتوامك ون أوررات تكسلطنت كافهمان تصوركما ماس - اور الكاكما-دسه دار میام بلاد کا فرض ہے کہ اس کی میز بانی کرمین لسکین اگر و و مها ن بمام ہوجا سے توانین دن یک حکومت کا مهان خیال کیا جا سے گا-سرزمين برتمن أبادا ورلويا مذكا انتطام كريك ورعباؤن برخراج

ہے تھررین قاسم سنے ان تمام معاملات کی ایک مین رواندگی برربور سط تحدین قاسم نے برسمن آبا وسسے ایک تحريريا فكالخصاص كي روييير مندر مسمه والزاشت مكيه جانئ كي فمريح اجازت وی گئی تھی۔ یہ ضطحبب واق مین ججاج کو مہونجا تو اس نے بلای \* ( بن عم تعدین کاسم- اشیے جوائمردا نہ طرزعمل سے اور لوگرک کی حمامیت مین ٌان کی می لست کی اصلاح کرسنف اور ٌان برهکمرا نی کا انتشاء میآنگژ این تم نه جومشفت محملی ای اس مسک اعاثیا رسیم تم سنرا وارتحسین و آفرین ہو۔ سرگا بن پرخرا جستحفر کرسے اور سرطبطہ کے اوگوٹ کو یا بندی تو انہیں کی ادراً ن سے معاہد ہ کینے تم**س**فے سلطنت کومفنہ طرکز و یا-١ ور ملك مين مناسية عيده طرنقيُه حكما ني حيا رني بيوكيا- اب تم كو اس شهر مين منه ناچا بیچه-ممالات تنب دوستنگره کے ستون و وشهر مین- مک<del>تا</del>ن ا ور آس<sup>ور</sup> ے- اور شاہی خاندان کے حرکز مہن - حرور سے کہ ال ن این بُری بُری دولتین اورگز مشتد ا حا و کُن کے خزا ہون تم کو حیا ہے کہ اپنے ختید گا ہ کے لیے ممیشہ عمارہ او و طرح محیا ری عنظمت سارسے ملک ہے تا ائم موجا ہے گی جوکو کی شخص اسلامی قوت کی اطاعت رِّنا بی کرہے آیا گئے۔ ہلا تا مل قتل کرڈ الوتہ مین در گاہ خدا و مذی مین دست ہم ع سِنَ ہون کہ منتج و فیروزی محقار سے سمرا ہ رکا ب رہے تاکہ تم مملک رو دحدین تاک اسٹیے علمرا قبا ل مسلم توخمها رسك بإس روا مذكرتا مبون مقبنت كفيل تم ے کوتم اس لائق امیر کے سیر دکر دو- اس کی مانتختی مین <sup>ا</sup> فوج بھی رواند کی جاتی ہے۔ اے میرے جیا کے بیٹے تم کو المیے کارنمایا ے ہا کھون -

حجاج كانط

وشمن تحقار ۔ اُسکے ولیل وفوار مون - اسے محدد تم اسنی فیطود اسمے ور معہد مین نجرسے برابرنشورہ لیتیے رہا کرہ-اس ایسے کہ د اِ نا بی سمے یہی سفیے م نجەمىن ئىمىين بىلے انىتا مۇردىس**اقت ب**ىوجانا ايكەمىنىك امرىپ ئىگەرمام قاللده ما در كعوكممفين عام رعاياسي سدا تحديم را في ميش آنا عاسيد و کہ اس طرح تھما رہے وسمن کلی اطاعت کیش موسی نے سے نوامشم تا ہو دائد لندااً ن كوسروقت تسلى ديني رمو- والسلام ؛ ہ وہروست میں دھیے رہو۔ واحدام۔ محمد بن قاسم نے یہ خطر شرصتے ہی آگے بڑھنے کی شاریاں کردی ایمین آبالا <u>صلتے حیلات کے اس نے خاص شہر پر تھیں آیا د</u>کے لیے حسب فریل انتظامات ااسٹے کر رفواج کیے ۔ دورت بن حمیدالنحد بی کوشر سرمنے انتطابات فائم رکھنے کیے بیٹمور اوروگرستی يا- أورايني طرف سنع نگهيان ا درجوكيدارمقرركية ين عران أمر رسيم اللاو كأاثظام علق جن كوه إلكراو مسه تعلق بوا ن مرا الفرام سے مين الترسے الم موزا جوا حكومت ىين سىھ جارمساسىپ اشرىمنىدۇن كومىيىن كىيا- أوْرادُن الْتُون كُورا كَان الْمَدُون كَورا ص نحقارا فرض ہے کرو تناً فوقتاً کی معاملات سید مجھے مطابح کیتے ۱ ورخبردارکوئی ا حرب میرسی مشورسته (درمیری اطلاع سکے تنعیل بود عرفارس مع ملط توما كوملا كے اپنی طرف سے راور كا دارد اراور والى مقرركيا اورحكروياكه فوراً ويان ميونخ شك اس عهدست كا انتظام نیے یا تھے مین لو۔ اور محقا رسے ومدیر کا متحبی کیا ہا اسے کرکشتہالنا فراہم کرسے اپنے یاس متیار رکھوٹا کہ خرور سٹا کئے دو تیا ت مین لٹاکراملا لوائن سیے «رومل سکے مسے اس بات کی عام احبازت دیے ری آئی کہ ماسکے قلور کے سامنے سے جوالی*ں گشتی گزراے حس برجنگی* آ دمی مولا المحيضاك موهو وبون أس كوملاتا مل كرفتا ركيه اور فاختراد ین انہے پاس طامست مین کھے۔ توبا نے اس امرکا انھرام اپنی طرف سے دنیا تعبدی سے بیٹے سے ہاتھ مین ویا۔ اور نہر کے مالائی حضیر میں الیبی شیتہ ن سے رکھے جانے کی جگہم قرری - انھین انتظامات سے ضمر مین تحتدمين قاسم شفي خنظكه بن سليمان از دمى كواك اصلاع برمام وكباج عالة

ہے میں تھے ۔ س کے بعد خطار الی المائنگلبی دیکیلاکا والی مقررکما گر ارران سبب فاركوره مغرزعدره وارون كوهكروبا كياكه كروونواح ستحة معاملات كى دوب لھي طرح بورى سرگرى و توجه سلى سيا تھ محقيق و تنفيع كرتے رمبن- اورسر مبینیے میں جو گھی تحقی**قا ت**کرس اور حن معاملات میں <sup>8</sup> ن کو رخل دہی کاموقع سطے اُن کی ماہواررپورٹ کرنے رہین محمارین آتا ہم۔ یرانمطا بات کرشنے وقت ال سب اوگون کوهکم د ما کرخبروارسم بیشد تم مع مداوموا ون رمينا بتاكم وهمل سے حماون اور باغيا نه سنون سے م کو خرر نزمہو کے سکے۔ اوراس کا بھی حیال رکھو کہ دولوگ اس ف مان مین خلل اندازی کرین اُن کوفور اً سرا دی حباسے - تھےراً س -نبيش بنءسدالملك بن قبيس الامني اور فيالكدالفعاري كود وسنرارسيد ج براسر دار مقرر کرے سیوٹ مان سیمتعین کیا۔ تاکد ویان کے معاملات ا در کل انتظامات کوعمد گی سئے حیلاتے رہیں۔اس کے بعد اس ستوقميى- ابن تشييم مدودى- قراستى عنكى - صاريشكرى - عبارا لملك بن لمدخراعی بمحم من عکد- اور علوقه بن عبدالرحمن کے الیسے امورا و ر مرتبرشي عان عرب كورتيل أورسيرون كي طرف رواند كيا تاكداُن ملا د كو الني قبضي مين ركعين اورودان شاك تكي كسي سلطت اسلاميدك قرانین هاری کرمین محمد سن قاسم کی ماد گا بیرز ما نه مهمات مین ملی<sup>آ</sup>ب نام ،جوان مروسنے ہی حانیا زی کیے ثبوت دسیے تھے۔ پرتخف دھ ک ایک غلام تحقا محدین قاسم نیاس کی طری قدرد انی کی ا در است و الی کرو آیل سخر ما علوان كمرى اورقىيس بن تعليد جوا زموده كارجوان مردان عرب مين مصيده عمي تين سواً دميون كي منبيت كيساتم ومن كوايل من تنيس كي علك ما ك ی کوسرتا بی کی مجرات مذہود ہاتوان کمری اورتبیش بن تعلیہ کے اہافی عیال مجی ممرہ تحف جوُّان مسمح ساتھ اُن مستمع ستقرمین سبعہ فرض ان انتظامات سے در دیا سے جا ٹون کی ساری رمین جہان فتنہ ونسا دکا زیا وہ اخمال تھا فاتحون سکے قبضے میں رکھی گئی۔

## كيار مبوان باب

محدبن قاسم كى بے نظيركاميابال ن

محمدين قاسم جب علا فربرتمن إبادا درملك سنده مسكي منربي اورشر في صو کا ّ الطمینیان انتظام کرچکا توم محرم مشکی معروح بوات کے ون کوج کریے روانہ ہوآ || عرب سیالا

آ کے نام سے مشہور تھا اور سآو ندری سے علاتے مین تھا۔ بیان دیاب اسے کنارے

بسب سنطرین ایک نهاست می لطفت اورکیپغیئت میراکرریا تھا۔سندھی اس اوا گا للم و

كُوُّنِدُ اور اس كے مرغزار كوكر كھا كہتے تھے۔ وُنڈ اُسے كنارے نوع سے

سنه انیا خمید دال دیا-ان اضلاع سیدر بینے دا سے سمانی ارسیت وسردارون اورسود اگرون سف حافرموسک اخلار اطاعت

سم نے تخاج کے حکم کے مطابق ان لوگران کو میا و دی اورلبلورلستی د

نم لوگ النیے، ملک مین خونشی ا ور خاطر حمبی سسے رہو۔ مس اتنا بنیال رکھو کر برگار گ

یہ تحقیاب وقت بروصول موجایا کرسے اس سے بعد مردارعرب نے ان اداران

بالگزارئ تخص کی۔ اور اس حلقے میں حتبی قومین کھیں سب میں کسے ایک ایک نف کومتخب کرہے اُن برچووھری مقرر کردیا۔ان چودھرلون میں سے ایاستخفس

بيماني مذرمب كانتماحب كالوادونا منكعا- اورباتي جود هرلون سيمينام بركص بمرتبي

بُتي- وَإِولَ- رْر اعْت بِها ن عموماً جال من لوكون كُوما محمون مين كھي- حباثون نے

بھی حافر موسمے اطاعت کی اور ان کو بھی امان دی گئی۔

زَمُثُمَّةً مَا مِانتِظَا مات كي اطلاع جب حجاج كوكي كُني توأس في محريقيتهم المحاج في

كوا في جوا في خط مين يه عام اصول عملدر آمد لكه كود جولوگ برسرس فاش لظر المحمدين أن الم المحمدين أن الم الني عام آئين جا سي كرو ي الم الني عام الني عام الله الله المرور بالفرور تباه كرو ي جائين - يا كم سه كم الني كارر و الى الواني عام

لاز فی طور مرکی حاست کم من سمے بیٹے بیٹیا ن کفیل سمے المور ہرانیے قبضے مین الانسی

ببراس في ايك كاوُن من لرا وُ والا الكاوُر أميل

۔ سے بڑا خلا لم حکم ان مشہور سے اگراس کی صلیت تحقیق کے ساتھ دھویڈگی ۔ توصرت اتنی شکلے کی کہ کیے تو اس سے مزاح میں سخت گیری کاما دہ تھا گی مگرزیاره ترظ لم است خود واق وعرب کی رها پاسنے بنایا- مسده کی رها با گئیت عجاج كا ديمي حنيال قائم مومًا تضاجوا في ساسف كى رعايا كى نسبت قائم كمَّتَ كي خير خرطي كدونيامين مندوستان كي اليي زم اوراطاعت كزار عاليا ؟ ہدتی ہے۔ نسب اسی غلط فہمی سیسے وہ ماربا رمحمد میں قاسم کو مزمی کا الزام وتیا گا مح، بن قاسم نعجب اس كا ون سے حمے كما راسے تومقا مهرا ور ابرادرين و بهو ریخ کے فرونش موار میدان مقام کرکے اس نے ستیمان من منها ن الممرکے ممان ر الوفظة الغفري أللها في اور أن كوهلعث وسي كم تاكيدى كداسى ومرارى القاسم يمهيج المكيد ننيني اور ويانت وارى ست مرائي مر وسني كا وعده كرس ان ے مئیسکے تھوٹری نوج اُن سے ساتھ کی جوحیدر میں عمرہ اور میم شیر تنانی رکفتی کلی اور علهٔ فذکھیج کی طرف رود **ندکیا که ویان کے مواملا** سَّظًا م كرين ميداك و إن عباك فروكش سَوِك - اورعمربن جاز العكبرى فعي لَوْ ان برِيهِ فِي مردار 1 وريا لا دست مقرر كيا-صب كيه زير فرما ن مشهور جوا ن مر**فا** عرب كا ايك مختصركروه الحفا-وس براؤ مین بر کارر وائیان کرکے محد مین قاسم نے آئے حرکت کی اور لوم سمہرکے شہر آوی نا کی طرف روانہ موا۔عرب مسببرسالار جیسے ہی آ بن کی ملی ا ما دی کے قریب بہوئیا تودہ لوگ اس کی آمارش کے استقبال کو نسکا لکین دایاسه السے عجبیب وغرب اٹھا تھے سے تھے کہ عربی سیا دہ مزاج سیاہی مع اینیے النسرون اور کسیدساً لارکے الحفین حرت سے دیکھنے لگے۔ ان ما تقد تصنطے بج رہے تھے۔ نقارون مرحوب طررین تھی۔ اور ناج موتا جاتا تها بمرين قاسم بينياتما شا ومكوكيستنفسة وأكذمير شور وسنكام مركبوك لوكون من سرُص ملك عرض كيا "ان لوكون كا يرتديم عول سے كم حب كو في مِنا بارسًا وان کے شهرمین اتا ہے توبری خورشیا ک مناتے ہیں۔ اور کھیل تا شون اور نوش مُعلیون شکے سے تھو اُس کے استعبال کوشعرسے

برآسے میں <sup>یا</sup> پر سنتے ہی وبی بوان و دجہ یم بن عرفے آگئے بڑھو کے محد ماں سے کہا" اب تو بم بر فرنس سے کم خرا و مُدُحِلٌ و علا کی محمدو ثنا کرمیں اور م س کی رحمتون سے شکرگز ارمون -اس کیے کم اس نے ان لوگون سے دل میں ری ا طاعت وفرما نبرداری کا جوش ا ور شوق میدا کردیا <sup>یه</sup> جذیم در اصل ایک د ا<sup>نام</sup> زمین او می تما- اس کے علاوہ اس مین ویا نت دارلی اور وین و اری و وٹون اُومیافٹ جمع تھے۔ اس وقت اُس نے فحمدین قاہم کے سیاسینے ے سا وہ لوحی سسے برحبلہ کہا توا سسے پنہی آگئی اور کھنے دکھا۔ تومنا سس بوگا کہ تھیں ان لوگون کے سردار مقرر کیے حالو یہ مہ کے محمد من قاسم نے ان لوگون کو حکم دیا کہ" جبرتم سے سیا منے چین اور اسے استے جا مَا شَيْحَ وَكُمَا مِينَ - تَجِذَكُم نِے أَن لُوكُون كُولِطِراتِ انعا مِنبِين دمنيا رطلاني سِجُ اور کہاسبے شک سلطنت بران کا حق ہے۔ اس کیے کہ با دشا ہ کے آ یر ان کی طرف سے اطہار مسترت کیا حاتا ہے۔ ان کی اس اطاعت کمیشی پرسمین خدا کا شکرگزار سونا حاکمیت - آورخداکرے یہ برکت وقعمت ا ن اوگؤ ن میں سبت دنون تاف باتی رہے ا اس و اتعه سے محمد بین قاسم کے مزاج اور اُس کے کیرنگیر کا تیاجلتا رنگه بسبت اس کی کم عمری اوراس کا عنعز ان سناب دو نون باتین اسس کی ا کے قائم کرنے کا موقع دیتے میں کہ دنیا دی دسیوں اور ىذاق ئىسىخى كى مىبتون لىسے أسے زياد د م انس سوگا عبيا كەعموماً اس سن مین مواکر ماسیسے ملکین ور اصل السا مزعقام ملکہ فاتح مستندھ اورعربی لوعم ہیروانی عرکے مندرموین سولهوین سال مین ونسیاسی *سنجد*ہ ا ورمثنین کھا جنیسے سن رسیرہ اور ز ماسنے سے کرم وسرد آ ر ماتے ہوستے سروارمواکرے ہمیں۔اہل ستم سے ناج کو دکو اُس نے حس منا نت سے ویکھا اُس سے ما الله سرب كم اس نے كس قدر زيا وہ عمر كى سنبيدگى ائى نوعرى اوكيين مین مراکر لی تھی۔ کچداسی امر مینحصر تناین محد مین قاسم استینے سن اورا۔ اخلاقی دعادات سنے اعتبارے مرمات سن سنفرد نظرا تاہے اور

ملوم موتاہے کو اس کے مزاج میں مبتی باتیں تھیں سے زٰیا وہ سن میں موسنے کی تحقین۔ جوانا مذکر مرفرا کی اس بچومہنین کئی تھی۔ باغیون ا در*سٹرک*شون کے حرکات میھی ایسے غو ین ۳ تا تھا-اگرچہ حجاج ہرا برتا کید کرتا رستا تھا کہ سرشد کونتے کرتے ہی ہ ہ آئتے طرص حبا یا کہ ہے ۔ مگر و ہ اس حکم ہے ساتھ اپنی عنی و ان لى تېزىدىن كوهېملىلىدەركىتىا ئەما- ادرىيىب مك مفتوخ شهركا يور ر رسیا اس وفت مک تعمی قدم آسکے مذبط صابا عقا۔ وجانوں کا تخت امتحان عیش وطرسب اورعیش رستی مین موتا ہے۔ سرز مین ر ا فرما ن رواً نقی اورسرطیح کا ساما ن عیش اس س بن تنجا لیکن اس کی میند درستان کی در مذکی مین ایک مشید کھی ا عشرت مین لبری مو اس نے واتری را نی لاؤی کوا نیے عقد نگا حمین ن بگرنه مهنیون بتیه حیل سکتها که اس نکاح بیراً س کور انی سی ِ آبی یا اُس کی کسی ولر نا **یارزا و ا**۔ ہے ہما دوسی تھا اس۔ ررا نی کی عمرزیاد ه تھی۔ 'س کی متعدد اولا دسن موجو د تقیین مجمد ش كا جيش جواني لاطني كونا زميروروه سنا خراد بين اورا مراسع سندهم في وأ يزه لأكيون برسركز منين ترجيح د سے سكما رقيا- صرف دوبا سے حجہ بن قاسم نف لا تحری کو اپنی بیوی بنایا۔ ایک تواس ا که کل پیرستاره کی ملکه تھی ا ور آگرا ج مین -ىد سنايا توكل ايك مستم دوه لوندى موحا سے كي- اور دومة فرمین بخت مظلومی سے ساتھ حان ویتے وقت حس کم مصائب زمانہ کا مقاملبرکیا و وبھی اُس کی کم عمری کے ے مہبت بڑھا ہوا وصعت ہے۔ اہل لونا مذکا انتظا م کرکے محمد بن قاسم اور آ

العه فروکش موام مهان مست سروا را ورکل زراعت میشد نتے سی منگے سراو رستکے یا کون وورسے آسٹے۔ اور رحم وا ع کی سیدسالارسنے اِن لوگون کو اپنی طرف سیبے بورا اطلینا ن رُتِّم بِرِدَا دِبِ الأدابِ - رفد لُ خُلِّ جَ كَي صَمَانت مِينَ - - اورُان سِن كما كرستهرا رَوَرُيكِ عِنْ مِن ز ل مِين سهتامين مین تم اوگون کومیا ری رمبری کرنا طرست گی- این لوگون سف نینطورگر أشااور م مے حکم سے بموصب کی را مبرآ رور کی طرف ایکے روام ديبريه الردسية سكنة ویان سے سندهمين أن دنون سب سع براشهرآر ورتمامين شدوآ ہے۔ اور یا دی النظرمین نہی تهبت طرا مرهلهٔ یٹنے تھے۔ نی انحال بیان کا حکمران راے و آسر کا مٹیا ً تھا. مُعَلَّوم ہوتا ہے کہ گوتی نے شہر الون کا دل مضبوط کرنے کے لیے اگون بین <sup>ا</sup>یرخیال مداکر دیا ت*نها کرر استه و آمبرما به انتهین گی*ا ملکه زیز ومندومستان گيا بواسے حبان کھا ری فوج لاکے حملہ آورون سے منقا ملہ کیہ ہے گا اور انحقین اپنی ق ن منىن كەخۇر گوتى كوكھى خېرىنە بېوا ہے۔ ج نامیرے اس بیان *کا کسی طبح نقیبن منین کیا جاسکتا ک*نودگ<del>و تی کو انسے باہے</del> ئے جانے کیاتن رہے گزرنے بریمی طلاع منین مرد کی تھی۔ البی معلوم مو اسے کراسے **حرمی** اسے بولمشکل صلحت چھپایا۔ اور شرالون مین را جرگی زندگی کا نیال کیبیل ویا۔

كال با بركرے كال شهروالے إن د نون اس جالى مبدمين طمكن سيھے تھے كر آوا ماسے تومسل نون سے مقابلے کو ٹسکلین ۔ آبل آروراسي حبون مين مصے كم محمد بن قاسم ستناسے منازل مطع كرتا بواً ن مست سريه چا ميوسخ- اور چا رون طرت شهرا ورقل مرا محامره ے چرار ہا اور و ہ خبرتک نہ ہوئے بمسلمان سپر ميل سميع فاصلے برقائم كيا- اور يونه سلما ن موصبي خيمه زن تلمين-لسكين امل آروا ہے بروا ٹی دکھیے ہے محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو بھی بالکل ہے بروا ، سی طرح اسے شہر کے فتح کر لینے کا بقین کھا۔ اُس نے شہر کے باہر اپنی فرد دکا دھے قربب ایک مسی تعمیر کرائی ۔اس مین ممبرقائم کیا۔ ہر ہمعے کو عام مسلمان ٌ سِ مبن حمع بروت تحصّ اور ٌ ن كانوعم أور قبالُ ول سيرسالاً برر كفرك سوك فسيح وبليغ خطع رفيه هاكرتا تها-بإبل آرور في ملما نون كايه رنگ ادر استقلال ديجيما اور حي اشروالون انتظارى الحقين كوئى انتما نذنطران توصيه زياده يرنشان موسي الكاديمي لمانون سے لڑنے ا ورمقا مارگریے مرمحبور پوکھتے۔ اس لیے کہ راگا اسی می حالت حندروزا وررسی توشهر کے سب لوگ جوکون مکمانون پراینا رعب ٹو النے اور م ن کے ت کرنے کے لیے یہ کارر وا فی کی کہ ان سے بعض سردار فصیل برحرا ہے عربیان سے کہا"ا بتم لوگ اپنی زندگی سسے سیر ہوجا ہُ۔ تھفا نر جسے میں۔ مارے ماراج راے وائیر رکوی معاری فوت یے آتے بین دوعن قرب کھیں اپنی سٹیٹ کی طرف نظر آ بین سٹیٹ کا ل<sup>یکر</sup>، ما تقد مبیے شمار ہا تھی گھوڑے۔اور ببیدل مہیں۔لبس م وحفر سے نہا ہ مئن ستے۔ اورا وصرے ہم قلعہ کے کھا مکون سے ریلاکر کے

أنا فانا تحوارا سارالشكرمنا بيومباسي كالأور تمهارسيخ يمريوخر كالأ س كروالين كي - اب تم كو كلي مناسب ہے كہ يہ دولت جوتم ربيرا نيابوريا مدهفنا يهين تحيوط واورانبي عاذن كي فكركم مہن کرنس ا ب عبس قدر حکد بن فریہ سے کھا گو۔ و رسیب محدیق قامی وجب بدمعلی مواکرمیراگ راے و آسرکے آنے ک بین تو اسے تعجب بروا-اور لیقین آ باکران لوگون کی سبے بر وا فی<sup>ا ہ</sup> متقلال اسی وجرسے ہے کہ ان کور احد کی زندگی لغیر ولائل میال سے بری تقویت ہے۔ تب اُس نے غور کرکے محف اس اُمیدیر آ اخلق السركاخون نرميوگا- واتبركي راني لاقري كوجواب خود اس كي بي لي محي امر على برشجهلا باحس برود وآبترسے زمانے بین اکترسوار بیو کرتی تھی اورانیے معتمار علیہ لوگؤن سکے تھے مُرکٹ مین کریے اُسکے قلعہ کی د ار سے سیے بھیجا۔ رانی لآقری نے نصیل فکعہ کے نیکے میونخ سے مُذَكِها وَ لَا عَلَى مِونَ لِهِ إِسِنَ كَهِ ضُرُورِ مِي بِانتينَ كَمِنَا حِاسَتِي مِيونَ - بإس آتے سنو تو کہون ؟ یہ آوا زیسنتے ہی مخصوصین شرکا ایک جھوٹا گرو ہشرماہ برطیعه ایا-ان لوگون کود مکھ کے رانی سنے اپنے جرے برسے لقاب اً لَتْ الرِّكَمَامُ يَحْصِهِ مِهِي نُو-سِن لا فَرِي مِون -ر است و آبر كي ر ا في -ر اهم مارے گئے۔ اُن کا سرغرا ق بھیجد یا گیا۔ باد شاہی تھنڈاا ورر احبر کا محیقہ کبی خلیفه کے نخت کا دمین کئے جب میان تکسه نوست نہونی ۱ و ر جو ہونا تھا بھڑلیا **توتم اب کیون معسیست مین پڑستے ہو**؟ اپنے آئی کوملاک رد ندا کا حکم لیٹ ولا تلقوا با پدی اسے التملکة سے فود ا نیے ما تھو ل سے الاکت میں لذ او ا تنا کہ سے رانی سف ایک جینے ماری - کھوٹ کیوٹ سے رونی - اور امک مسرت ناک مرتبیہ پڑھا۔ رانی کی صورت و بكيد سے اور اس كى ما متين سن سكے قامد واكسے سمجر كئے كر ووسلمان مو كنى مع - اوراس كى طرف سع بدلك ك موسك بديد" تم جمو في مو

لم م بوتا ہے ان حینڈا لون اورگئو کمیا نے والون میں م نے کو آتا ہوگا۔ تم نے اِن عوادِن میں مل سے اپنے آپ کو چھے ا ہے دور می آئی میو ا امل مسامنے مس کی سخت تو مین کرنے ب رسكها تواسع بهبت ناكوار بوا- اس كيك كيرانس ف سبیدسالارسنے را نی کو و انسی ملالیا- او یں لم منرغفتے سے لیجے بین بیجمله زبان سیے نکالا " تسبت سی ر ہاں کی اصطلاح میں اُن دنون مذجو کئی اسکیتے تھے۔حم لڑا کئے اور محاصرے مین شختی کی **توا بل شہر اس سے یا س سکنے - ا** در ایس و آنبرکها ن سیسے <sup>بو</sup>اس جرگنی انے کها 'وا حجامین ایراعمل کرسے جو ن گی۔ نٹین اس کے لیے محصہ ایک دن کی اجازت مکنا جا ہیے نے اس کوبہارت دی۔ ادر وہ ان کورخصدت کِریکے مگرمین ہ ے۔ نمکین کیونکرا عتبار کیا جا سکتا ہے کہ اسے و آبر کے مار نِيْمَى صَيِكَ مِي مِعامِ بِوَاسِے كَهُ فِي نِيْ فَ مُؤْكُون مِينِ سِ ضَالِ كُسِيراً كُرو باتحعا او وَمِي مُركَن كه باس كَنْ تَصِر-اوراڭو و ووجبي كيا لُوك نكة كها فياد اپني لا مَلْمَ القِينِ فِي الْمِيارِ مُ

ر کری ار درگیا غوران کوئن

ن منبوزتین ہی کھرون گزر اعماکہ و دا کب شاخ سیا ہ مے کے درخت اخ جا منے بہل کی لیے ہوئے اسنیے حجرے سنے نکلی۔ یہ درخت ب مین مبوشه مبن- اور جوگنی شیمیه یا تحدمین جوگئینیا ن تصین و دست سروتاز و تعین کم ن میں کھول اور تھیل گئے بروسنے تھے۔ اُس نے یاس تے ہی لوگون کو ملوا یا اور میر ممنیان و کھاکے کیا<sup>در</sup> قاف سے قاف ی منیامین و معوندُ معرفر آئی۔ ہر مجبہ جھیان مارا۔ مگرر اسے و اسر کا بعرمین سے اور بنرمبند و مستان مین م نے اُس کا ذکر منین مُنا۔ مین اپنیے سفتے تبوت کے لیے نگارہ مے درختون کی میشنیان توڑتی لائی مہون۔میرئی راسے مین تم اب ا ں کیے کہ راجہ اگر زیز ہ ہوتا تو مُمکن نہ تھا کہ می<sup>ا</sup>ری نظ بحصیار ستا۔ مجھے بقین ہوگیا کہ بھیارار احبرا ب وینا کے ہر دے پر نہیں برمشهٔ وربرونی - لوگون مین برطرف اس کا جرحا موا- ا در لوگ عام طور بر ن قدر تعیف الاعتقا وتھے کرسٹ کولفین آگیا۔ اس ما پوسی کے بعد شہر کے لوگون سنے اگریس مین مل سکے کہا وہ سم سنے ولاعت ير المحمد بن قاسح كى ويانت وارى - دانا في معدلت بروري - الفياف-آ ما رہ میں افیا منی کا تذکر ادشنا ہے۔ اور میرا واز کھی بار ہا سرا سے کا ن مین بڑی ہے۔ لدوہ اپنے عہدو بیمان برطری مفنبوطی سے قائم رستا ہے۔ تنده سے دیکر سفروں نظاہری اس کا حال تھی ہمین معلوم موحکا ب اس صورت میں منا سب مغلوم ہوتا ہے کہم سب مل سے جیا عبراور لاکت لوگون سے ذریعہ سے اس سے یا س سفارت میں ہیں سے رحم وکرم کی النجاکرسن۔ الَّفَا ق سِوا- اوركوسشش كى جامنے لكى كم اس رائے يرغملدر آمدكما فا خب گونی کومعلوم بوگیا کرر اس <del>دا سرک</del>ے مرنے کی خوطنت از مام بورگئی- اورسب لوگ عرفون کی اطاعت برآمادہ بین تواس سے سے المورگئی- اورسب لوگ عرفون کی اطاعت برآمادہ بین تواس اس کے اور کوئی تدبیر شری فری کدرات کو حبکہ سارے عالم برار

شے کلا۔ اور ہے یورکی طرت کم ے سنگراب تک ویس تھالیکین جونکہ دورسے طور برات تقالہذا آ<del>ر</del> ورکے کھا ٹاک سے نکل سے ایب منزل پرکسی گا وُن مین جا كُور كيا- اورسفركاسامان ورست كرف لكا-

کو بی سکے در بار اور مزاج مین نهبت رسوخ مُا صل تھا۔ مُ س یویی تجھے بھورکے عما کا جاتا ہے تو مہ تمام کیفیت ایک کا غدمین کا ا ور<sup>م</sup> اسے ایک تیرمین با بندھا- ا ور اس تیرکومو قع باسے نصیل قلعہ <del>رہ</del> لا می لشکرگا ۵ مین تحصینیک دیا۔لیکن قبل اس سنے کہ بیرتیرم ، ہاتھ مین پڑے گری قلعہ *تھیوٹر کے روانہ ہو چیکا تھا۔ محمد* میں قاسم سے ہی گو بی سنے جانے کا حال معلوم ہوا اُس نے اپنے مہاور جوا ک دار<sup>ن</sup> وحله کا حکم دمدیا- عراون نے بٹرے استقلال ادرٹری جوان مردی سے مر الورش كي- اور اس مردانكي سع الطسع كمشهر والون بر و نيا . شهر برجب کیا یک یون افت نازل موگئی توتما درسوداگرون-امل فتر اا درخوات

تلعُهُ آرُورُمین قبیلِهُ علّا فی کاایکء بی نژار خص کھی کھ

پیشہ لوگون کے وکلا میغا مسفارت ہے سے الحمدین قاسم سے الطاعت منے ما فرمبوسے ۔ اوروم کیا و تیم لنے اسنے تعلقات بریم نون سے لقطع رکیے۔ بھارا حکمان وآسر سمارے ہانٹھ سے گیا۔ اُس کا بدلیا گوئتی تھا اُس سرِ دَکہا۔ اور ہے ہی ہارا شہر تعوار کے گیا ہے۔ واس سے پہلے مہن کسی طرح تنین ہو سکا تھا۔ افس لى مرمنى مين توبير تقا كه بهسب معابلات ميشِ 7 ميئن سكّے - ا ورسم ميريون كي لوط بُرے کی۔ کوئی خوارق خدا کی مونی ا درطاقت کا مقابلہ منین کر سات<sub>ہ</sub> اورمالاکی سے کوئی کا رروا ٹی اُس کی مرضی کے خلاف منین کی جا اس ونیا کی با دشا سی کسی کی ملکیت مین منین سے حب مشدیت انردی

کی فوصبن را ز کاپیرو ہالٹ سے اسپونختی میں توکوئی آ ابادشاہ کودہ تحنت وتاج سے مجا اگر دیتی میں ادرسی کے ہاتھ میں محنث ا تاج اور لوگون کی حانین ویدیتی مین- نه قدیم سلطنت کا اعتبا رہے ورنہ آس حدیدعظت کا اعتباراتیا ہا سکتا ہے جوقبطندها صل کررسی ہے۔ آپ ک ت مبدری اور رثم مریحبروسیه کرشک سم اطاعیت و فراک برواری منے ما فرمبوئے مبین- ا درا اپنی گروندین آپ سے جو سے تیے مہن۔ یہ قلطرب الفعات مين ديا حاباً سيع يمكوا مان ديجيد اورهكم فرمائي كراب كي زبردست توج ى دسشت بهارك ول سے تكلے-اس كى قديم تبلطنت اور وسيع مملكت ے والبرسکے ہاتھون سے ہمارے سیروکی کی تھی۔اورحب کاب وہ زنده ریا بیمنی شید اسی کی اطاعت کا دم تعبراساب و ۵ مارا کمیا اور اس کا مبٹیا گوچی عجائ*گ گ*یا توا ب میں *مہر ہے کہ ہم آب کی* ا فاعت و فرما نبر د اری کا دم كبرسي- اور اكب سف موسك رمين ك سم نے اُن لوگوں کی ہے ما ہوں شن کے کما'' میں نے تھار كا بداب- إياس بي طرف سيريذكو الى قا مد تصييا اوربذكو في اليهي - خود ابني غرص سي يه تم لوگ امان التحقیق بدا ورسب طرح کیمه و ماد منے کرتے ہو۔ مین تم سے ، صاف کے دیتا ہون کداکر در اصل مقاری میرخو اس سے کرمیری فرمان برداري كرد تواط ائي سيم لا غفراً عطاوه اور خلوس ول ہم پراطمیناک کریسے نبھے اُ ترا ؤ۔ لیکن اب اگر تھاری طرف سیے ذراعی عذر میوا تواس کیے تعدیم تھا ری کوئی در ٹھا سٹ نامنے کم رکی جاسے گی۔ پیٹرمین موانی کے متعلق تھے ارمی زبان سے ایک لفظ بھی ِن گا اور مزتم بح سک<del>ر</del> کے۔ یہ ما درکھو کہ میری فوج سے تم کو حا ن یہ میں کے و د لوگ شہر بنا ہ سے اترے اور ما ہم تنفق مو کئے کا امان یا سنے کی شرط رہم محصال کے تعولین سے۔ اور محدیث قاسم کے میان

ج رین نم

۔ تاک کیماٹک ہی ہرعشہرے مین -اگروہ اپنے بیاں کے مطالق ع اور سِمارے ساتھ فیاغیا نہ برکا ڈکرے گا توسے شک ہم بھی اس کی اطاع مان برداری کرین سے۔ اوراُس کا ہر حکم ہے عذر کے لائین سے " سے کہ سے ا اُن اوْلُون نِسْكِنْ فِي إِن انْ اللَّهِ مِن لِين لِين لا وريها لَأَك سمح سامني -

کھڑے ہو گئے۔ وہ انتظار میں میں نصے کہ محد بن قاسم کی طرف سے دریا حجاج کے منتخب ادرم غرز سردا راکئے جن کے ماعقد میں انفون نے کنجیاں

اب سبیرسالارُعرب ابنیے جوان مردون اورساری فوج کے ساتھ محمد تاہم واراسلطنت سندهد کے کھا گاک مین د افل بوا- اور طری طرک برسے بوکے بازارون مین کر را- رعایا کے لیےدل مین پر منهایت ہی جون کا وقت ا ول سہمے موے کے کہ فاتح لوگ و تیجیبے شہرمین وافل مو اکیا کارر وانی کرتے ہیں۔لیکن جوان مردان عرب اپنی تلوار دن کومیا ب لین کیے بوکے خلقت کی برواسی اور اِفنطراب کا تماشا دیکھتے جلے جا کھے۔ جاننے جاتے محدین قاسم تودھا رکے مندرکے ر رز ا- تمام بانسندر كان شهراس منارر سي سامن جيع تھے- اور کے مین بڑکے بوٹے تھے۔ ۱ ورٹری رقت قل وعائين مانگ رہے تھے۔ محدين قاسم نے دريا فت كيا كريدكون علا يه تؤدياً ركام ندرسي - نوعم فانح سنه مندركا دروازه كفكوا ما- ثبت فا کا دروازہ کھفلتے ہی ہمارے سردارع ب کو باہر سی سے ایک موریت نظراً فی جو کھولیسے برسوارتھی۔ محید من کاسم مع اپنے مہا درون سے مذرکے اندرد افل موا-مورت کے قربیب کیا تو معلوم مواکر کھورے اورسوار کی مورت سنگ فاراسے تراش کے بنائی کی ہے۔ اور سُون سے جو اوکنگن اس سے باتھ میں بین عزبی جو ان مرد نے انبی جوانا نشوج فزاجی سے ایک کنگن اس سے ما تھے سے اتارلیا۔

ورمندر کے بڑے نیڈٹ کی طرف و مکھ کے کما" یہ تمقارا ثبت ہے ؟" وض کیا" جی ہا ن مگرانس کے دو نوک ہا تھوں مین کنگن تھے اب ایک ہی یا تھ مین ر ہ گیا <sup>یہ مح</sup>مد من تا سم نے کہا" تم تو کہتے ہو مگر تھا رہے ولوتا کومنین بنجركة أس كا كنكن كس بنے إلى رابيا " بيرخليسن سبح برنمن نے مترفحه كا إليا-اس برمحمد بن قاسم منساا وركنكن أست و أسس كرك ما بزنكل آيا- ا وركنگن کیرمورت سے ہاتھ مین ڈول دیاگیا-سندر سے نکل سے محمد من قاسم فوی استظام کی طرف متو صر موا اُس نے عام حکم دیدیا کہ نوحی لوگون نے آگر اطاعت و فرماک سرداری را نیلاری اسے لیے سرتھ کا دلیا ہو تو نہ مارے جامین محمد بن قاسم کو میر ہمکر وتیے موسے کی فاطرے ارا نی لاقتی کئے شنا تو کینے لگی نئے اس علاقے کے تو تمام آ د می دستر کا آپنے شَرُونَاهُ ۚ ۚ إِياحِيْدَ ۗ وَمِي تَحَارِتُ كُيتِ حَبِينٍ - سارًا شهراتَفْينِ لُوكُونَ خِيسَهُ آيا د -وي كئي- التخصيين مين سي تعبض كالمشته كارى تعبي أرست مين - الرُسب سرحزييه مقرر کیا جاسے گا تواس کے محاصل اور زاعت کی مالگزاری سے سرکاری ہمہ تی سہت زیادہ ہوگی "اس جلے سے محی بن قاسم کو حیال ہوا کہرا نی نین ا ما متی ہے کہ اس سے ہم وطن قبل کیے مامئین - اس انے را نی کی بات رکھ لینے کے بیے فوراً عام طور پرمشہور کردیا کررانی لاڈی سنے سب لوگو ن کے مال يررحم كماك ما مشهردا لون كونيا د دى " نا ملم حندانسیے بانصیکب ماتی تھے جن کورانی کی عام فیاضی اور مرکزہ سے بھی فائدہ نہو تخ سکا۔ جو گرفتا رکرسے لاسے محینے اور حلاوا ن کی ز ندگی حتم کرنے کے لیے اپنی تلوار تو ل کے کھڑا ہوا۔ کہتے ہن کہ جو لوگ نے کے لیے علادون کے سیرو موسئے تحصے اُن مین سے ایک تخف نے آئے ٹرھ سے کہا'' مین ایک عجبیب امرطا سرکرنا چا متبا ہون ا قاتل ف يوجها " و وكياؤاس ف كها و منهين مين أسب محقار سات امنين ظا مركرون كالمسيدسالارا ورسرداراً بئن توان مستح ساميني لبته ممكن سيت " اس امرى اطلاع محدس قاسم كوبروني تواس في استخف

ني سامنے بُلوا يا اور بو جيام د كون سي تحبيب بنرتم د كھانا جاہتے ہو ؟ س نے کہا «وہ ایسی جیرے کہ اِس وقت تاک نسی کی نظرے نہ گزری م لمحدَّن قاسم نے کہا'' آخرِتا وُ تووہ کیا ہے ؟' تم ط برتبا و ن گا که میری میر ے اہلِ وَعَیال کی حِالَ <del>عَنب</del>ٰی کی حِاسے '' محمد من قا ، در دول مین منظورکر لی کنین یو ہے۔ واطعی اور موقعون کو معینے کے لگا - ناخیا حا تا کفا اور کتها ها تا کفاد سیمیری عجبیب مات کسی ا باطرح خم ہونے مین میری ڈوار طھی سمے بال کبیسی مدو و بتعصي مكراس كاكيا علاج كمحسب منابطه اس-بشخف کو تھٹبلا دینیا بڑا کا م منین اور یا در کھو کہ حو کو گئ ے وہ بڑا مبیورہ آ دمی-رسكة-سروست اسے قيد ركھتا ہون-اور اس سے معاطعى ع عراق مین كرتا بون و بان سے جو حكم النے گا اس برعملدر آه. مين كرليا كيا- اور صورت معامله حجاج كولكهي كئي- حجاج نے كو فه اير لَقِرَةً كَ علماكوملا مَنْ فتوس طلب كيا- اورنيز خليفة وليدين عبدالملك لولكُها- علماسن اس امرسِ اتفاق كياكم السياسي معامله ضحا بُرمول

ر صلے الدعلیہ دسلم کے عہد میں تعبی مبیش آجیکا ہے۔ الدحاشا نہ فرما آہے وه سیاادمی سے جو فراسے نام برا نیے عدد کو بور اکرتا سے الندا و ٥ شخص ریا کیا جاہے ۔ا ورعمشکنی کرگزیڈ میوٹے یا ملے یہ میں جواب در با فلافت مسطيني أيا محمد مين قاسم كوائس كي اطلاع كي كئي- اوراس محفس مع اس کے اعزا و اقربائے رہائی وی گئی۔ و آہر کا بنیا کو تی حوشہرا رور کو تھیوٹر گئیا تقا۔ اُس نے دور و در اِز تے پورکی را 8 نی- سات سوسمدر دون درصانی را د در مرح دارا کا کرود ۱ مر سے سیاتحہ تھا۔جن مین سوار کھی تھے ۱ ور مبدل کھی سکھے۔ مین موزی اس جیو فی سی فوج کو لیے سوئے دہ مقام کو ترج مین مبوئی میان رہے ور قوم رزووم کی عکومت تھی۔ جو نہا بیت امن دامان اور اظمانیا ن اور اَفَا رَبِعُ البِهِ لَي سِيعِ ابنِي زِيذَكُي سِبِرُكِيا كُرِمَّا كَقَا- اورِحب بِرِكسي خَارَجي حَمِيا اکریف والے کرو ڈکی آفت منہیں نازل روی تھی۔ راسے دوسر کو بی کے آنے کی خبرسُن کے اس کے استقبال کوشہرسے ماہرز کلا۔ کورج سنے ر والنے اس ستم زوہ شا مٹرا دے سے حال پر الیبی توجہ کی اور اُسے اپنے اخلاق کا اِس *قدرگر ق*ید ہ کرلیا کہ گؤتی کی امیدین <sup>و</sup>ل ہی ول مین خود نخود رند ہ موکسکین-اس کے بعیرر اے وو و مرسے اس صاف صاف کہددیا کہ تمکسی مات کی بروائر کر دیمسلما نون سکے تفاهلے میں میں تمھاری مرد کرو ن گا۔ اس طرح آفت تقییب اور شکستند شا بزر دسے کے آنسولو تخد کے اور اپنیے وعدون پر کھرور ٥١س دافعه كو كلي ح نامر في وابرك بيشي ج سنكم كي طرف منسوب كي إسي ليكن فرنياس مر فىقنى ہے كدمە وا تغدُّرُونى كاستىلىنىكە د ل توجەسنگىر كا ھال يواببودىكا درُ اسكى د <sub>ا</sub>ستا اليه موتع يرانعته كاك مبوي دى كئ اواس موتع برواسكا نذكره بيان كيے جانے كى كو لي فرديت مجى مندن -اس ليكركوني سنے صالات كي منس مين رو اقد سان كياكيا كيا سے -افسيس كر ا در ّاریخ مین میرها ل منین لکھا ہے کہ شکی تا ئیر رینبھیڈ کیا جانالیکن تمنے محفق می نیفیلارگے اس مجوری سے کہم سنگرسے اسکوستاتی مونادسنوادیے اسے کو بی بی کی طرف منسدب روما ہے۔

لاسے اسے قدر وننزلت کے سیاتھ اپنا معان بنایا۔ اور ق میربانی تھی برئ ستعدى إورتوحه سع يوراكما-ے وور کا دستور قعالم میشدهد مینے کے بعد ایک شایانہ ایک وہرکا عبَن كيا كرتا يتما- ولفرسي اور حوروش نا زك اوا وُن كوسحبت مين ثُن كرنا العبن طرب-تها- شراب كُلْكُون كاووَرها ما تقها- رقيس وسرد وسروقت جاري رمتناققاً ا در ٹری ہے فکری اورمسترت مین گزر تی تھتی ۔ کُوٹی احبنی تحف اس تعجیب ں مین تنرکیب میونے کا محاز نہ تھا۔ اتفا قاً حس ر در گو بی کورج مین د سواہے اسی دن رات کو میں جبت کرم سونے دالی تھی جب ن عنیش *بورا ہوگ*یا اور ناج *رناگ شرف کا میو دیکا* تور اے <del>قر</del> و مرسف الطاف اورحق منرباتی لور اکرسے سے لیے کوتی کو آومی بھیم - ملوايا- اوربرسام كهلا بحييا كه آخ رات كومين خلوت مين مون -وس معبت مین کسی غیرکو آ نے کی احازت سنین مگرتم السیے عزمیز مهمان ین مین یالکل ایئا فرزند خیال کرتا ہون-لہذا تم کو اِ جا زت ہے نوراً او که تحصار انجمی غم غلط مهو اور تحصاری صحبت سے میری تھی دخ ہو " کوتی راجہ کے حکمے مطابق جانے کو تو حلا گیا۔ مگرو فوراد س وَهُ كَا سِنْ مِبِعُهَارِيا - أِس حِشْنِ مِينَ هِا سَكِ بَيْجَقِتُ بِي أُسَّ سِنْ جُولِظِ زِبِينِ ں کرا و بئی تو تھے رہے کھٹا تی اور کام بری وسٹون مین سے امک کی طرف بھی مین دیکھیا۔ دورسر کے نوعمر مہمان سے ا شهره ض کیا « فهاراج مین تفکت و کیا به ہے ، کو تی سنے وست ا وْرْسَى غِيرْغُورت كَيْ طُوبْ ٱنْكُورُ الْمُعْيَاكِ مِنْدِينَ رَبِكُومِيا ۗ بِيرْفُوابِ إِ ے ذوت رہے کھرا مرا رمنین کیا۔ اور اس سے اتقا ونفس کنا

اس مجبت مین جن زامد فرسب وله ما وُن كا تُحدِمت كوتی كي كويي المع عماأن مين راك وتوبري نازير ورده اور فت روز كاربين كاغشق التجافكي تعبي تعبي - أس كاتحن وجال قيام ت كالحما أس كي نا زك مدني ادر دارما بی وُ ور وُ ور تاک مشہورتھی-ادر کھراس حسن وجال کے ساتھ السی شوخ طبع تھی کہ حرف بایتن ہی انسیان سے مجنون بنا دسنیے سکے یے کا نی تفین ۔ بابتن کرنی تھی تومعلوم موتا تھا کہ مجول جھرر سے مین یامولی سرورسی ہے۔ انکھین خوب صورت اوررس بلی تھیں۔ اور ے نویالالہ سے بھول بالعل بے بہا کھے۔ تھا نکی کو لی سے س قدر قرب ببیمی همی که سها و د و ل مثبا بنرا و د اگرچیکسی طرف نظرهٔ عُمّا ىنىن دىكىنىا ئى اگرخانكى كى صورت وو ايك دفعدكن إنكميرن كسے اس د مکیر ہی لی-اس وزوبیرہ 'لگا ہی کا اثرخو رگو ٹی پر تو کیرسنین ہوا مگر قبانکی سے د ل مین پرنیجی نفارسی بالکل ترکی طرح میوست نبی موکنیکن- ناز برور د ه شا نرادی جونا کا فی سے مُزّے سے مبنوز نا اسٹنا کقی قریب تھا کہ اُس کا دائی میں ، ہوجا ہے گاڑاس ہنے اپنیے آپ کوسکھفالا-ا ورگونھاست مد مزگی خىسىيىنىجى كقى ئىچى رىپى لىيارىنىجىتى توڭىدىكى كۆتنى كى در دىيدە كىگاسىدون ول میں حیکیان ہے رہا تھا۔ غربیب قبآ مکی کوسارا عبیش وطرب کھول گیآ باربارگو بی کوه اُس کے سامنے انکھین نیجی کیے بیٹھا تھا دیکھیئی تھی اور چیکے ہی جیکے ول مین آہ کرسے رہ جاتی تھی۔ · قبابتی اسی و صنع سے اس وقت تک حب مک کر گوتی نظر کے سلسنہ ہے جو دی کے عالم میں مبٹی رہی۔ مگر صیسے ہی گو تی ر رحہ سے حومت بریخی- اموسے انب فرود کا دسین آیا جا نکی تھی کی سانہ کرشے اُ گھڑ گی مگرول ِ مِنْتِا بِي كَهَا نِ وَمُ لِينِ وَتِي تَقَىِّ- بِالكُلِّ مَارَ يَا كُيا ، ورغرسيب دل از رُست و اد<sup>ه</sup> لڑکی سنے اپنا و امن عصمت حاک ہی کروالا۔ راجہ کے حبن سے آتے ہی

نبی سکھمیال مین سوار مرد کی - اور کہاریون سسے کہا دد مجھے و ہا ن سے جلو

جانکی گوئی کی

سندھ کا شا نہراد در گویی کھرا مہدا ہے " کہا ریون کے ے پرر کھ وی۔ رکان مبو تختے میو تختے جا تکی اس قد ن م*سے کا مالے سکی اور مذہن*ڈریب بے بی سے مرات ہے ہوا ہے۔ این برر تھے جاتے ہی اُرتری اور مکان کے ابذر چلی گئی۔ گؤتی کے سمراہی احه کی مهن کی زاحمت کر نا ہے اور میں تجھے اور تھائلی ملیا تا مل ہے مین حامپوئٹی حیان کو تی کی فوا ب گا ہ تھی۔ کو تی غا فل م ما ہزا دئی کو یہ خُراک نہ مو لی گھا شے جگا دے۔ آم مانیگ برمد کُوکنی اور گوتی کے بے خبرسوٹ نے کی اور کوغورسے ویکھنے لگی۔ ر احبر کی صحبت غیش مین جا نکی مشرا ب بیتی رسی عقی شراس کے د ت زياده أبهارتا جآنا كا مها بخلام بالكل محترز عما- ح*ها نكي سے مُندسے ش*را ب ہے تھے انھون نے گو تی بریکا کاب السائخت اٹر کیا گہ ہدمز کی سے ہونکہ تکر کھوں دی کیا و کھتا ہے کہ شاہزا دی جانکی ملناک برابیتی ہوئی ہے کا وقت ہے کہ "جا نکی نے انظمار کھ اِ کیتنے اپنیا ن بود یہ بھی کو نی او تھینے کی بات ہے ، محبسی سین ا اباعشیٰ اب شباب ملاطرتا بو-رات سے گھٹ اندھ ے شا بٹرا دے کے پاس ملنے کرا گئے۔ اُ سے اُس کے خوام جُگائے۔ ادرا سسے مہلومین سونے کی آرزومند برو- اِن باتون-معنے سواکسی فعاص بات سے اور کھی کچر مرو سیکتے ہیں ؟ اور د چسسین کھبی الحيى طرح جاست بو- مكراً ٥- عبان بوهم سك بنت مو- اور تحف بنا سف بو نیان مطعت زندگی کی باتنین تحصل تم مسے مخنی ر د سکتی مین ! لواؤ- اور

، اس نوش نصیبی کی رات مین مزے ارا کو سائر تی سے تا مل کیا دیا ' شا برا دی! مین محبور برون - انبی سیا بها بری سینے سوا اورکسی عورت اتقصحبت عنیش مناین گرم کرسکتا- اور ندنسی طرح به مناسب سنه ت ظهورمین آئے۔ اس لیے کرمین کیک، برسمن کھاکرت ا بهنيرگا را و مي مبون-السيسه كا مكسى عالى درجبرعا لم و فا فنل ا درشقي ويرمنريكا نخص سے مشایا ن منین مین - اسب (ب مشا نے اولی محبرسے مرث مست مبخیو کمین انبیا پزیوکه تمهاری وحبسے مین اشنے ٹرسے بخت گیا ومین ىبتلا موجا ۇن؛ چې دكى سنے بزار ورغلان اورلا كھەمهيكا نے گئ كۇمشىش كى مگرکو تی سفے اُس کی ورخواست کسی طرح ندمنداوری۔ اور انکا رکا یا پیچے اس سختی وسنگدلی سے آب نکی سے کلیمے مید مار اکہ و د بالکل نا امید مو کئی۔ سخردل از دست وا وه شا بنرا دی سفیے ما یوس م و سکے کما اوک تناكئ وكان اجن مسترون ورب فو وكرونيه والى عشرتون كاخيال كرسيم لين سنه والمن شرم کو کیاک کیا اور ایون مبدا کی سمے سیانقد نمتها رہے باس عبلی آئی اُن س ے تم انے مجھے تحروم رکھا۔ افسوس مین کسی کا م کی منین رہی۔ تجیرا ب سنو ے ول مین تھا ک لیاہیے کہ اس نا کا می سلمے جیش مین تم کو تھی ملاک كرون كى اورخور وهي محقار سے معبر زيز وحل كے فاكر، مودا ون كى " اتناكما مرمہو تختے ہی اپنیے کرے کے در دازے جارون طرف سے مِانکی کی الرکیے اورمُندلینیٹ کے پڑرئی۔ نبینکسے تی تھی۔رات کھرکرو مٹین مِبْزِيًّا اور البالين - اور بار بار هجر ماك مسيح كنتي عقى يوعشق كي المُكَّ - سے تن بار ن با شنجاے اٹھ رہے بین باسے کوئی انھا ٹ کرے ۔ اور مندین تو پھر مین چیخ صخ کے ریانے لکون کی میں حذا خدا کرے صبح ہوئی۔ رات کی جا در ظلمه نت ماک موکئی آفتاب نکل آیا- مگرفآنی اسی طرح نزلوپ رسی ہے۔ اور اکرد ٹین بدل رہی ہے۔ فراق سے صدرمے سکے مساتھ اب سنے ووشین کا خمار بھی مشر مکٹ ہوگیا۔ ول وعوم ک رہا ہیں۔ اور ہا تھ یا دم ن ٹوٹ <del>رہے</del>

لوبرقرار منین لیتی - روسے دروم رکا فاعد د ہے کہ ذب تا الأزننين مهن جا على كي هورت منيين و كيد لمتيا مذ كلوا نا كلوا تا بیا ہے۔ لیکن آج آجا تکی کہان۔ آج تودہ ایک نوشنی ديد مر بي تو رو سرك جها تكي كي خيريت دريافت كي خو اصو أن أنَّ عرض کیا در ایمی تاب خواب نا زمین بین - کرے کا در واز ہ سبد ہے - ار فدا جانے کیا سے کہ انھی تاک بر آمد مندین مومین ا اتنا شنتے می را سے روسر کھرا سے فوو دوڑاگیا۔ جاکے آواز دی و حاتکی نے اکٹر کے ور وازہ کھولا۔ راکبرنے اس وقت اپنی مہن کی مور دیکھی توعجب نقشہ نظرا یا۔ بال بکھرسے ہین ۔ زیور اُ ترا بڑا ہے ہوسکے بین -اورحمرہ زر د سے - کھبرا کے یوجیا ال کیا حال مور ہا ہے ہے کیون فیرست توہے ؟ آخر کیا مارم سارے زردکیوں بڑھئے ؟ کیوریوں بربل کیون سے ؟ بتائو توسی حَمَا نَكِي كو اپنے ول كى عظراس نيكا لينے كا اس سے عمدہ كُو ن موقع مل تاۇن - بناسنے سے قابل سىكى رسى - رات كوائىي هنن مىن آ سنرصب شنا بنرا وسے كوئىلا يا كھا۔ افسوس أس وقت و وكي اورنا دان بنامبنچها تھا كەمعلوم مېرتا تھا ۇ نياكى باتون سے وا تفت ی پنین شایر مس نے کن انکھیں ن سے میری صورت و مکھ کی لقی کہ آپ سے میٹن سے اسے است کی میرے تھرمین آیا سکھے اِ ا من مُلا یا۔ اور خوامن کرنے لوگا کہ میرسے حیرے کی عق نا داغ لگا دے حسب برآج تک تمبی مرکاری کا دھتہ بنین لگا۔ ہتا تھا کہ میہے یا کیا زدل اور میرسے اچھوستے ضبیم کواپنی مو ا نا یا گی سے آلود : کرو ہے اور میری ووشیر گی کی ملاحث

ناک منادے۔ مہالے ج ا آس سے میرا انتیاث کیجے اور ایسی ممس له پچرسی کم بخت کوایسی ناک جرا می اور ٔ معاملی کی تیراکت مذمو<sup>ی</sup> ، ں میان پرراجہ مارے عصبے کے کا نینے ریکا طلبیوم غط سے کیے تحجہا ئی ہی منین دیتا چھا۔ مگرفور اٌاس امرکا افہار خلاف ے اپنی منبن <u>سے کینے</u> لیگا ''جانگی۔ مین اس کا مبر لر مرور لون گا۔ گزار ئوبی کے *(اکوکیا کرو*ن کہاو**ل توبیرمعاملہ زبارہ م**ا تھ**ے ارانمنین جاسکیا اس لیے ک**ومیری مَنْ كَامِنْ الدور تحقارى اورزيا وه رسوائي بوكى- دوسرك، س سے ساتھ قريب قريب كريك الأيك بزار حوان من حوب كشف مركم س بر وفت مرات وين كف اور ی سے زیادہ مشکل ہے بات ہے کہوہ عمالت ہے اور ترجمن۔ یہان کے سب اُ وی بھبی اُس کا ساتھ دین کئے ساور مجہ پر مرممن کی سکتا گاالزام لگامین کے اور خرا بی برکراگر پرجرم تمایجی دیا جا ہے توہے فائڈ و ہو گا لیے کہ صرف اِرا و د کیا تھا کوئی لجرم اس سے د توع مین سنین آیا ، ومنیائیبی کیچه گئی که مهمان عضا اور مد در ماننگنے ا**یا عضا-یون** علا منیه توسم ُ اسے منین مار *سکتے۔ اُس کی ح*با ن لینا اَ سِیا ن کا م**منین** ہے۔ یافتش کی مین ایک ادر بتر سیرکرتا ہو ن ۔ حجا نگی تم سیرا بیشان نرمو مين تمقيا راكمنا خرو ريورا كرون كا- بوا ب الطو- مُسنرد طوي- ا وركهانا ائی کو بچھا کھا کے اور اس کے آنسو لوکھ کے را سے دروتر سياه فام يا أرميون كو لموايا حن من سع الكلانا رے کا کلیتو علیا -اور حکم دیا کہ آج صبح کھانے ہے ت سے گرتی کو ملو ا تا ہوان- کھا سے سے بعیرمین اسسیے ے نین جاور ن گا۔ اور شراب بی کے اس کے س لون گا-تم دونون سی پوست پر ، مقام مین کی اور نگی تلوا یتے کھڑے رمنا اور میری طرف کان لگا کئے رمنا سے سے ی مرفیا ربان سے محکے ماک " نسب تم بلا کا الحصیط سے اسے قتل کرا انا اے

اتفاقاً میان رکیب سندھی تخص تھا جو گوتی کے لیے ھا۔ پیمخص ؓ ن رو نون جو ا**نون مین سے ایک کا** ڈوم سور کیے سکھے شیعہ اس جوان کی زبانی اس دمری اطلاع بات بنی و يسير اطلاع كردى كه آج البياارا و دكر ہو نیار رہیے گا۔ کوانے کے وقت یا سے در وسر کا آد می حب گو تی کو ۔ اسٹیے کسی ہم اسپی اور راز وار سرپہنی طاہر کہا۔ مرف اتناکہ جے کے دوا منسرون کورسنگہ اور سور کسٹنگہ کو ملاسے کہا «مین ر كها ناكهان كم أما مون - مراركيم معلحت بحصے قربب ہی کھڑسے رہ نظرمجه سرئنه مركب كإميرات سأعمرك سكيه برانطا مُرَيشِي ُ ن جوالون كوساته -در وسرنے میلے تو تہایت ہی محبت وعزت کے ساتھ کولی بانا کھلایا۔ کھانے سے فراغت ہونے سے بعد اسے ہے کے فلوٹ رہے کی طرف حیالا در حکو دیا گدا در کوئی و بان منہ نے یائے۔ کم لی اً نکمه مجائے وہ روزن لوان کرے میں میلے ہی۔ عیے کواے سونے میں رائے ور وسر کاسامنیا ہو ما تحاا نہانت فموسی کے ساتھ فو ورز و سرسی مکے تیجیے کھڑے مورے موئ اور دروسرے سرا کھایاکہ وہ تفظر زبان ست المنافع مولى - كمراسم أس نے پیچے بیرے ديما توكولی ن بنظر آسنتے۔ اپنی ناکا کی اور ما یوسی درگنار اُس کے دل مین پیرو مواکه کرمین ب**راوگ محد می برحار نزکر دین - اور گفیرا م**هط مین ایکمار کی

المِقْتُلِ كَي بِي علامت مقرر كي كني حتى- فور الصح كحر حلاا تیار کیے جائیں۔ اورسب لوگ سفر کے لیے سنتور موجامین یا یا کٹرے می*ن کے بھیا رلگائے۔*اور بانزکل کے وروم کو دل مین کوی کے اس سرخر کی سے اعدانے کا اس درج دروسركا خون مواکراس سے اتے ہی اناایک آوی دوڑ ایا کہ دیکھو گوتی میان سے امتطراب جاکے کیا کرریا ہے۔ وہ تنخص کو لی سے مشکر گاہ میں آسے اور لوکون پوچیریا چیرے وانس گیا-ا در انتے راحہ کوا طلاع دی کر'' کُوبی نها بیت لِفِ منش شهراد هست - ادر اُس مسے کوئی اسیا کا م منین موسکتا جو ، نبو ناگوار مبور و سر کا خراج اعتال کے زیورسے آر استرسے اور مینت اس کرمشیش مین رمینًا ہے فعد اسے نوف سے اپنی یا کبازی گو<u>ی</u> حب انے ہم اس ون کے ساتھ تیار موگیا تو اس نے ایٹا باب ادنیون برلدوایا-اورکوح کردیا-مگرهاتے وقبت در وسر محل کی طرف سے بوتا بواگیا۔ایک اوی کے ذریعہ سے اسے بیا م ست دیا۔ اور بے ملنے چلا گیا۔ گؤیی بھان سےرو انہ موا تو رابر جلاا یهان *تاک که علا قهٔ قصّیه* مین داهل مواجوهدو دهالن مصرمین و اتبع مخصّ اور رہان کار احریکہ اسے لقب سے بادکیا جاتا تھا کیس اس-زیادہ کو بی کاحا ل ہنین سلوم پوسکتا۔ غالباً وہ قصر ہی میں قیا م بنہ س وكيا-اور اسي سرسن بين اس كي زندگي كي داسستان تام موكي-أرورسك مغرور ومركش لوكؤن كوحبب محدمين قياسم تطيع دنسقا وبناليااوروار إلمسلطنت سنرهكا سرتحف كحب أس احکام کے آگے سرا طاعت تھے کا حیکاتوں نے سعو ہیں؟ سدکوحو احذ انتظامات ابن مبین سمیے نواسون کمین مقاویان کا والی مقرر کیا اور کل ملکی انتظا ما ب ی باگ اس سے ہاتھ میں دیری لیمکین وہ تمام معاملات جن کا تعلق الون

سيے تھا موسى بن موب بن محمد بن شيران بن عثمان کیے گئے ۔جن کواخر مین مشتی ملبتد ہروا زیداک سے در ہار ب ديا كماية صبدر الإما حرالاجل العالم بدرا لملة والديرك الشربعيرا بن عثما ن لتعقفي ويرستله ومِنْ خرعهد يرك وعبين خيطا مات تھے محمدین قاسم نے اِن و ونون بزرگون کومقر کرمے مکم و یا کی تمبیت دلد سبی کرنا ۱ در اخیال رکھنا که ۱ لفاظ " ۱هر <sup>با</sup> کمعروف و موجوا ږ ه الفاظ منه موجانگن- اس امرسيم تعلق اکثر مدايتين کين که منطنت ما تھ کمبیا ہر تا کے معونا حاسبے۔ بھراُن کے پاس کا فی نوج کیوٹری آگ ى كوسرًا بى ومخالفت كى حُراُث مُرمَّو شهرارور اوراس كا قلعه ابك بليند مهارير فه ارقع تفعا- اور وظ عَمَا كَامِسِلما نون كو أس معتمِ مغلوب كينے بين مهت زيادہ دشوار كا احق ہو کمین محمدین فاسم نے فتح کئے بعد بیان تھی سینڈوں کوانسے مند بنده كاعظيم النبان مركز اور كزست تبرشابي فإيذان كا دار لسليط ں اپنیے حکم کے ایک عالی سٹان سیجہ تعمیر کرا گئے۔ اور کوچ کہ ہے بیاس کے جنوبی کنا رہے پرو ارقع تھا۔ اور نہانت بی پر انافعہ افلعہ الله ا تقا رتر مرح شابي خاندان كاابك مغرز ركن عس كانام كسكا تما اس قلود المع مور د ونواح کے سیاہ وسفید کا مالک تھا۔ کسکاراے دوسرکا جی زا دی الی-يَندر كالبنيا ادر سَلَا يَجُ كا يونا تها- يراس يا دكار لاا في مين موهو دعها حس-۵ یہ داقعہ جے نامہ سے لیا گیا ہے ۔ گڑاس مقام اور قلوکے نام میں اُصّلاف م فور جے نامرے ووس سنے میں باسد لکھاہے۔ منه باذرى شرتى كنارس برتباتاس -

خرمین و آبروار اکیا عب اس الوائی مین و آبرے سراسی ہے سرم یابی سے كباشك توبيرهي ابني جان ك سيركا كا-ادرشري فعمينين الخياس رمين بهويهٔ غماً- اورمهين سكونت، بذير بوگيا نز إسام به سليا إن كي فوح س تعمل تصمين كلي أبيوكي تورآورك ميران كالفث أس كي أنكهون ملہ نے کھرگیا۔ اُسے مقالبلے کی بالکل ٹجرائت مذہبو ٹی کیکن اس سے ساتھ ت اور شاہی نون نے اس امر کو کھی مذکوار اکما کہ مسلمانون کے سلمنے اگرد ن محیکا کے گٹرا بوجا۔۔۔لندا اس نے تمام سیا سیون اور اہل شہر کو اضيها رويديا كه جوها من كرس اور خود تخت سطكي ويوكف ابني كمرسين مبطه رأ بل قلعد سف اسنیت مناکم کی برحالت و کیمی توسوان سے اور کوئی بات زنی ندبن قاسم کی اطاعت کرین ۔ گےروییہ حمیع کرکے ویلورنڈرا نرکھیجا۔ اپنی طاف اورم فزرین وعما مرشهرسندها فرموسی الهاراطا فت گ مدين قاسم في اين لوكون كے حال برطرى مربانى كى- اسنب ور بار مين وسأتحدهكم وسي كصب كالمسب فيتبيت فأوسته وب اورسيدوي كا وعده كيا-محدین قاسم فی ان شرفاس قلعرکی عزت افزا کی کرکے پوتھیا تھار نے کہا کا احکمان کسکا کی نسبت میں نے سکنا ہے کروہ پہان کے شاہی فا ندان سے بڑی وزی اسے کیا یہ مجھ ہے؟ اگر سے ہے تو مجھے اس کی قدر کرفی جاہیے۔ اِس کیے کہ لمبرے خیال میں آروں سے شاہرا دسے عقلمندرشالسُّتہ۔ قابل احتیار۔ ننت دار موستے مین- اُن کی رہستبازی اور دیانت داری مشہور ج- من كسكا كونياه وتيا مون-اوراكرده جاب تواطمينان اور وجمعي میرے پاس آسکتا ہے۔ اور مین اس سے مل سے خوش ہو ن گا۔ اگر ود مهان أن توجيه انب مال برنمايت مربان باك كارسن س ﴿ رَكُرُونَ كُلِّهِ ثَمَا مِهِمَاتُ وَمِعَا مَلاتُ مِنْ أَسِيتُ النَّهِ مِنْ أَرْبُ كُا - اور فرأعن لنتة ممات عكوت بين أس برلور العنما دكرو ب كا " در امس كسيكا مرجا نزا ی منتها لمکرایک عالم سخف قعا۔ اور عالی دماعی وعلم وفعنل کے اعتبار شے

ں کا شارمنبد وستان سے نا می گرا می فیاسید دون مین تھا۔ اس سنے ح بن قاسم میرے حال ہراس قدر مهر بان ہے تو فوراً اطلاع کرکے ن حا فٹر مروا -محمد میں فاسم سے اس کی مژری عظیمہ و کمریم کی اور و ئى يى سى قدر عزت كرمًا ئقا كەخا ئىس مجىرىن تا لوم<u>نص</u>ے کی ا ھا زت تھی" م*یا رک مثیر" اس کالخطا* م سپہ سالارون پراً سے حکوم ت دی گئی۔ اور کل موا انترنی مات ملکی اسی کے قیفیکہ اقترار میں دید ہیے گئے۔ خیا عثر خزا ہا تھ مین تھا۔ نہ ہے اُس کی منطور می سے کو کی رقمرد اخل ہو اُ یهٔ دی حاسکتی تخبی محاصل ملک کاحمیج کرنا اور اس تھی کسکا ہی سے ہاتھ میں ویے گئے۔ اس طور مرفحدین قاسم-بروه مُلَّمَا نَ بِرحَلِهِ وَرِسْمِوسَكَمَّا كَلَّهَا-حَالًا نَكُهُ مُلْتَاكَ أَسِي رَ یاس بیان سے بہت دورشال من آکے دریا ہے لى تعجب كى مات نبين أكرغوركما جاسے يو يه وقت م أس-رأوى مضات ووبسكمس فكداك ے مند حوین کمگے میں۔ نہ دہان برمی بن قاسم اترا ہے

بُ آمپوسی تو تلعہ ہے با سرنکلے اور اپنی فوج کی مفین مقدستر الحيش كاسرواري وونامور ساورون ﴾ تقدمن تقى - رغوة بن عمرة الطائى اوركسكا جواب محمد بن قاسم به کومجی بن قاسم سے بیو سختے کا بھی انتظار کرین بنا تا کی عله كرديا- ايك يخت والوائي موني- أور دونون طرف -لهر کا دقت آگیا اور ال<sub>ر</sub>ا کئ<sup>و</sup> سی طرح سنت<sup>ی</sup>ت سر تھی۔ اس وقعہ ۽ اراده کيا کھس طرح ن- فوراً ایک کھٹڑی وبر کے لیے زور ست حلہ کردیا۔ اس صلے کی ما ب لانا غنیم بریدبہ لندہ کے جی چھوٹ سکتے۔ اُن سنے اِ فسرون سنے لمانون سنے فوراً بڑھ کے قلعگہ اسکلندہ کا محاصہ کدلما فلقہ او ہے۔ اور نیز حانجانمبیقین قائم کر دین حن -فنبوطی اورجو ا نردی سے مقابلہ کیا۔ اور قلع مے بردینیا ن کسنے بین کوئی دقیقہ منین آگھا سم يكين استے عوبون سميمستقل نہ حلول، و محا سرون كا بورا تجرب منہين تھا وس سے اپنے ساتھیو ن کو لگا تار سات رن مک روایا۔ اور

اسكلندهكا

لمانون برشب دروز نيرا ورتج هربرسا ماريا- مگرسا تقديل بن ا ے اسپی خنت اور کرشین مروئین کراس سے موش عاتے فُته کی او ای کے بچہ اسے حس کا رروائی میں ہی جان بچنے اور طا نربونے کا کج نی و ہیتھی کہ اکفوین روزرات سے سنا سے میں سکالندہ ء تربیب کے ایک دوسرسے قلعہ مین مرد رہا۔ جو تشکیکے اسكلنده كا عاكم حب تهي سك كل كيا توشرك عام لوكون-محرين قاسم كمياس ميا محقيي كرسم آب كي رعايا مبن بأه مانكتے من - اور آپ كى فيا ضاندر حمروبين -مالونتطاما ماری بردرخواست قبول کی جا سے گی۔ رحمٰ دل فاسخ عرب سنے خجاج کی اجازت کے مطابق تمام تاجرون ایل حرفہ زراعت میکیٹر لوگون کو ابنا ہ دی۔اور قلعہ مین واقل موسے جا رسزار کشکری لوگوں کو تہ تیغ کیا أن سے اہل وعیال لونڈی غلام مناہے غرآق روا نہ سکیے گئے۔ یہ نوقی وائی کرے محمدین قاسم نے انتظامی معاملات کی طرف قوصہ کی ہ میں میں۔ غزیشتی میں۔ اورانٹی طوت سیے علیہ بن سلمتمیمی کواس فلو کا غراکیا۔ اورخو دنوج کے سکتہ کی طرف روانہ مواجو مکتا لکل متصل تھا۔ اور گویا ملتان ہی سے متعلق ایک زمروسٹ کراھی شهرسكة يرتجرا كانواسه حكمران تتحابيرطرابها وتتحف عمارا للطنت كى تبابئ كا ا تناصدم بمقرأ ن انیے ڈاندان کی ام س موقع برأس ف دكھایا خاندان ج مین سے ا میں دکھایا تھا۔ صب ہی اس نے مناکہ عربی نومین سکہ سے اس یا جا ستی میں اپنی فوج سے سے مؤدی مقابلے کو نکلا - برا ام تك روا أي موى اورسى سيدى من فيعلد فرموسكا-ب

السي شجاعت وكعاك برشا بزاوه قلعمين واس كيا تصاكرو كبي مميت لج وُلِينَا اود كرنسا كه حب يك تقدير تقسفيد نذكري سرر ذريومنيين نكل كـ ست ورا زیون پرسنزا د د ن گایمورضین کهتے بہن کداس سنجھی مزاجہ بستره دن تکب عرصتُه کارز ارگرم کمیا-ان لڑا میون مین ابل سکترکی ط ) نون مین بھی ہربتہ سے لائق اور ملیا درسیا سیون نے جام فنا بیار کہا کا ممتازافسارن فوج بهان شهید معو<u>ل</u>ے۔ نبیرور پی ان الوا يُون سنة آخر كارتجبراك نواسك و صلى اليت كوسي إوا الني ل مين به نيال بيدا موكيا كه نرار مهادري وشجاعت مگر حقیقت یہ ہے کہ عربون سے آلانا تقدیر سے لڑنا ہے۔ مجبور مہو کے آپ بھی انبے قلعہ کو نمالتون کے رحم پر چیوٹرا-اور فو د دریا سے را وی ہے ترکے منتان میں ہور ہا۔ اُس سنے جاتے ہی مسلمانون نے قلور ساتھ تبضد کرلیا۔ اور لوکون کے ساتھ وی برتا وکیا جوعمو ماشرون کے فتح کے لیا عا ہاکے ساتھ کیا گیا تھا۔ع لی سالار ٹوج کو اپنیے بہت کسے م ے جانے کا نمایت ی صدمہ کھا۔ و مات اکیا معنے اس سے لم مین عصد کی آگ بھرک سی تھی- ا درساری مهمسنده مین ، برقمه إننا يدمين ايك ميدان عقبا حبانٍ أس كي مبينيا في برفتكن نظراً في <sup>لي</sup> حبان وه منے کی سندت سے ازخو درفتہ موکیا- اوراس کے باتھون آ کاب السی فنت کا رر وائی و توع مین آئی جودر اصل اُس کی نیک نامی سرد حسُّنه لگا نے والى هقى- شداس اسلام ك انتقام ك جوش مين اس ف بلاتا مل کیاکا اب اس کے کھنڈرون سے موجود موسنے کی تھی سست کم ام س لیے کہ ملا ذری کے بیان سے موافق اس سے حدیدین آ دیران شهرمے کچہ آثار باتی تھے۔ جن کا ایک نرارسال تک زانے کے دست رو سے محفوظ رہ جانا اور آج مک موجو دمونا بالکل خلاف قیاس ؟

محمد من قاسم کا بیاغ صد با دی النظرمین با لکل سکندرسے اُ س عصبے سے ملہ مواسے صبن کی بندولت **یونا نی سب ی**ئر میون سے تا محقون ایرا ن کا نا تی اوس لمطنت برسي أيس اور وبان كانوب صورت تصرفها وحوان دنوك اعظم كا اعجوبهُ روز كا رخيال كياجاتًا تصاحبلا كه تود هُ هَاك بنا ديا كيا- نسكين سع بينها الله-له محدین قاسم کی دس زیا و تی کود سکنندر اعظمه کی مس یا و کا رز ما نه وخشت یا ه ميبت تنهين مجمدمن قاسم كأغصه أن دومستون برتحفا جو أسى وقت ما رسے كئے تھے۔ ا ورسكندر كافِلصدان نبراراً سال بنيترك الأ بيا نون پر تحاکمرا برانيون سلم تعبي يونان پر ظلم کيا تحا۔ علاً په مرسن محمر بن قا ے یہ جبرخودانیے واتی فصے کے جوش مین طاہر میوا- اور اسکندر کے ا مين كوئى جوس فدخفا بككه وتتيضغ واركسلطنت يونان كى ايك فاستيد زندى العندسن و ه جوش میدا کردیا نقیا- ا درست بلی بات یه که شهرسکه حوحوانی ے زیاوہ وتعت برکھتا تھا ایران کاوارا ہتی دلس نے تھا جب میں قدیملوم وفنون کے سرار یا ذخیرسے موجود تھے۔ اب محمد بن قاسم دریا کے راوی سے انراج ماتیان رورسکہ کے درمیا مین به بنا کها- اور سکتر کے شمالی جانب واقع بواغفا- نو عرب پیرسالار عرب عین اس کھا کے برجائے اُر اجوفا عس شہرمکتان کے نیکے داقع موا تھ اُ ایک کمان کے ورزمین برقدم مستخصے بی اپنی فوج کی صفین درست کرنا شروع کر دین- احار در بلی ينان والون كي طرنت سنع خوميلا سرد ارسلما فرن محد مقياب يم كورا يا ده الرائ-راکا نواسہ تھا جوٹا <sup>ہ</sup>ا مید موضے سکتا سے ماتیا ن مین حلاکمیا تھا۔گوع ا<sup>ن</sup> مبت و اقع موا کھا وسی اس مو تع پر و د موتاہے۔ اس لیے کہ موجود ہ نفشون کی ر وسیم يا بها جعة س كانام حبّاب مكماكيا جعد عالانكه ده مرف مبّاب بي منين الكراوبرط معسك أتين شاخين مين-رآدى - حبّاب اورهبيكم- ملتان ك ينج حبان تيون دريا مل كئ بين بس نام سے كما جاسے جائز ہے - اوركو آج

جناب کتے میں گرنکن سے کہ اُن دفین را دی می کتے مون-

کی شیاعت او ہے روک حملہ وری کا اسے استحان پوشکا تھا۔ مگرا س نے ابنا دل مضبوط کیا ۱ ورسب سے مہلے مکتان والون کوسے کے انواج عرب ا منے صعب آر ا بوا۔ اس دن شام تاک برابرع منہ کارزا رگرم ر یان وطن اور حله آورون میں سے سی نے بھی لڑا تی۔ ریان *تک کہشامہ نے دو*نون فریقون سکے درمیان مین ایٹا ڈال دیا۔ ا در ووٹول فومبین ہے کیل واح اپنیے اپنیے فرودگا ہ کوو سرے دن یو تھنتے ہی تھرلوائی شارمے ہوئی۔ ا ورسرا ہر شا ۔ ووزن طرَف سے مہا درون لے دادشیاعت وی مسلما **اون ا** مے سبت سے آدنی مارے سکتے۔ مگر شعبال ج بھی مذہبو سکا۔ اور دونون حرکھیٹ فتح کی اسپارد ل مین کیسے دانس سنمایس اس ارا ای مین سلمانون کا ایک ناجی گرامی افسه زرا مُدّة من عمیرة مى مره - الطاني جومحمدين قاسم كي نوج طليعه كي يامورسرداررعوة بن عمدة الطا کا عمانی تھا نتر اجل ایوالیک بیرایک فیمتی جان دے کے مسلماً ذِن ، ایسی بها دری اور چیش سے کا مرنبا کہ مکتبان والون کو کھیر شہر۔ كل كے مقابله كرك كى جرائت منر ہو كى-اب الحقون سنے الليے عصافک بندکرسکیے-اور فصیل قلعہ پر چرچو کے لانا شروع کیا۔ علم آورو نے جب **ی**ردنگ، دیکھا تو اپنی فوج عارون طرف تعییا دی اور سا<sup>رے</sup> مر کا محاصرہ کرلیا ہا درالیا کی کا وہی رنگ بوگیا جوالسے موقعون برمو لريا ہے۔ امل تلعه برابر بان بتیر- اور تجھر سرسا ہے تھے اور ٹھا میر فا لرنے والے بھان تک اُن سے نبتا تھاً روغن نفت اور تیرو تھا شےواب دیتے چھے۔ يه محاجره نهاميت شخت قصا- اگرچيرهمدين قاسم بعيش قانع ن کا سنة يخ نامر كم فتوح الملاك وكفائد يح نامر كم معيت زياد أو كابل والمالية مِنْ فَأْسَ كَا بِيان سِنْ كُم لَمَّان كُ أَبابِرا بك بهي الرَّالْ رُونَ السَّاس وَالَّا يًا أَوْمًا شُرِقْعُكُست مِو فَيُ الْرُحِيرُ سلما أون سنت سبت زياد و نقصا لا أيمُّوا إس

ی مرہ چھوچھے مسینے سے زیا وہ را نہ ککر حیکا تھا۔ لیکین میبان یہ دشواری کمی کروب می مربعین وكرمبت دورياب برعداك تتحف ا درايسي مقام برمبو مخ عمَّت تحصرها ألسرك عمى ع مبت كم معلوم تھے ا ورجو كرچارون طرف غيرمفتوح بلا ديھے س 🛮 ادرجي ۽ اِنْ سراور د انے فارسے کے سم سرو کھنے میں کری دستوا رہان ہو جات وہی مینو ن سے محامرے مین کھانے کی جزون کا تحط موکیا۔ کھانے کی ملکی کا پنتیجہ مواکہ با دیم دیکہ گذمتون کا گوشنت شرنعیت اسلامید میں حرا مسیعے ا و<sup>ر</sup> نتح فيرك دن جناب سروركا كنات سف عام ابل اسلام مين علانية كيروا تقاكن الا ان تخوم الحمرالا بليته قد حرمت " كريا رون ف علال كرلها باربرداري ے کہ سے گزت سے موحود تھے لشار ہوں کے ناتھ فروخہ سے میٹ نے لگے۔ در آخر مها ن کک نوست پهویخ کمی گه کدمون کی دیست کھوٹر و ن سے بھی زیا ہے موکئی کر ہا فی روس میندر و رہم سے زیاد و مرکعی ببشکل دستیاب مرو تا تھا شهرملتان کی فکوست تعلی ایک مندی شا نرادے کے باتھ میں هی جودَ آبِرَ کے بھا ئی خیدرکا بلیا تھا۔ اور گورِکٹ نگار کے نام سے مشہور تھا گریٹ کا متان کا نے دب دیکھاکرع نون کے استقلال میں کسی طرح فرق ہی مندن ہے ، بہت ہی اصام مہت ریشان موا اسیمسی طرف سے کمک کی تھی امید ندمی ۔ اخراس کے تجبور الماک کیا موسك ارا وه كمياكه هما را حرفشميرت جاسك ودكمك اورفوج كاطالب موسيك مِلْنَانِ كَيْهُ مِرْجِهِ وه فُوج عَرُونَ كُوسَى **طع بنها بنين** سَكَتَى تَقَى - بس ابني اسيديم ے بلاذری کا بیان مے کوسلمانون کو کھا نے بی کی تنیین ملکہ یانی کی تھی سکلیف تھی آخرا کے نیا ڈکڑیں سندھی مفرآسے ایک حقیے کا کھھاٹ بتیا دیا حیس سے شہراتیا ہے الوك يجي يا ني لياكر تقصف بلسبي مذى كا با ني خشا بزيهك اكي جميل مين حميع بواتا فضآ اورا بل مليان كارصطلاح مين كلح (ناله) كدارًا يتماسكريد استحصين مليين أمما ندرياسے را جي موج دي تھا حس سے مسلمان فاص شهرملنان سمے بنيجه ارب يني دور البيد الكرد ورياسي ميوسف مبوسف كميوكركما عاسك سي كالشكراسالم المن الآريز استعادات

نے ملت ن کوخیر ما دکھی رابت کے وقت لوگون کی انکھ سچا کے نکل کھا ا وزحبء بون نے خیمون سے نیل سے لڑا ئی شروع کی توابل شرف باوجود كيدان كا صاكم شهر تيورك ملاكيا تحا الرائي ن قدرولول بوحيكا تقا كرعب لوك بري سركري وردی جاہے کمرکوئی السامقام نہیں ملیا تھا گرزے کے مرخے مانے کے ا ومی اور اس سے دریا فت کیا کہ تم میان کے حالات موضئے بتا ؤکہ قامہ کی واوا رکس طرف کمرورا وراس قابل ہے ک ۔ اُس شخص نے شمال کی طرف لیے حبا کے بتیا دیا کہ میان ہم ر كى كئى توديوا رياسا نى تُوٹ سيكے گئى-اتنامعلوم ہوستے ہى اُس غر - كام لياكيا- ووليا مين روز كافياك مین دادر رو در کے کرادی کئی - اور اور اراس اس طرلقیہ سے کومششش کرسے مسلمان ملتان مین واحل موسے اورابل كردى كئى روم كجريين قلعه كي تسرت فائتون كے بالخومين تمخي <u>اہی لقرر نہناگ اجل ہوئے جن کے اہل وعیال کی شمت میں اونکی</u> م بلا ذرى كابيا ك اس كے على خلاف سے - وه كتابے كدمن ك كى داوار سندر، كرا كى ئی ملکا خرمین اس ملتان لڑنے کو فلورسے بام نرکھے پرسلما نون نے فسکسست فاش درہے عطا دیا- اورسندهی ایک اس بے سرویا ٹی سے بھاکے کرماتے وقت قلعمے کھاٹا ے ندکرنے کا بھی مہوش شررہا۔ سسلمان تعاقب کرتے ہوئے قلعہ میں واظل مو محلَّت " ان دونون مختلف بیانون کافیصله یم سنین کرسکتے۔ سوارس کے درى كى زيار و وقعت كاخيال كياحا سے اوركونى وجرترجي منين نظراتى -

غلامی کمیی تھی۔سود اگرون-اہل حرفہ اورزراعت مینٹیہ لوگون کو هسه اه دِي كَنِّي- ما لَ عَنْمِيت لا سِلْ حَبِي كِيا كَيَاتُو ٱس كَيْ مُعْدَاراس قدر ن رفوج کا برسیا ہی مارسے نوشی کے بھولا مذسما یا تھا۔ مو مِصِن تدر فيا مُكِّر هُ وَكُمُّا مِا أُوْسِ كَا أُنْدارُه وس مِه يركرك كت لعدمى من قاسماس فكرسي تحاكدوار الخلا وه اسی نکرمین تھاکہ ناگہا ن ایک ے امکان میں مبوا ب کی مارد کرون الکے دنون اس مرافے اور نامور شرمین ایا اور إخرعمين ومنيا سنعا ت چور کرے جوگی ہوگیا ۔ آھیے مذہبی عقا یا منید تھا۔ اورشپ و ۔ وزمین اس کی م کا نری معنبوطی سسے یا سبار تھا اور . باره نرصه عبا 'وت گزاری اورمور تون کی لوصاسی مین مرت مو اکرتا گھ

ب اس مین بُومنیا وی ا وردینی دونون تو تین کھیں - ا درکسی ر ا حبراً ں برحلہ کوسنے کی مُراث مزموتی۔ امس كى سلطنت امن وامان اورفاسع المالىسے حب اماك ترث ے قائم کریں توخدانے اُس کے خزانے میں برکت دی۔ اور اتنی دولت ستان سے اورکسی فرمان رو اسے قسفے باس جمع بولي كرمندو مین نرتھی ۔مس راخبہ سنے حبب ویکھیا کراپ نوزا نرمهبیت زیاوہ موھ گیا ہے توم س نے شہر کے مشرق طرف ایک حوض نبوا یا۔ حبس کا دور سو گزگا فعا- کھڑاس حوض کے اندرایک خوب صورت مندرتعمیرکرد باج کیا س زے دورمین کھا-اس مندرمین اس نے ایک کرہ منوایا اور اُس اُن مُونے کی خاک کے جالیس سی ملکے رکھ دسیے۔ اور اُن کے علا وہ موتنیس من سُوناً رکھے اور سے بیوا دیا۔ 'اس خزا نہ پر اماب مند<sup>ر</sup> اور اس مین ایک سوسنے کی مورث رکھی ہے۔ اور حوض کے کرداگ س را جہنے درخت لگوا دیے تھے جو اس وفت مک میستورہا کم مین برسمین کی زبایی یہ الفاظ شنتے ہی محدین قاسم کی سیاری فکر دو ہ مِوكَنَى- وه فوراً ٱلْحَصْطُورِ بِوا اور برمين سنع كها مواجها تو و ه مقام عل ك ن نے رمبری کی اور محمد بن قاسم سے اسینے مشیرون- مبلوسی الدراد اخل موت بى و د سؤسن كى مورت دىكى حس رپریمن سیلے ہی کرمیکا تھا۔ اس مورت مین آنکھیون کی جائیں عل ایمدار كا دصوكا مروا- حنيانج أس نے ماد ارميا ن سے تحديثے لى- اوروار كرسنے ہى کوئٹا کہ بریمن نے لیک کے روکا اور عرض کیا تو حصنور۔ میں وہ مبت بنے جسے ملیان کے را خرجے مآوین سنے نبواک ای**نے فرانے کی تھی**ت بم صب کلیاتما اور خود فر سائے کوچ کرگیا - محدین فاسمے بیمن کی د

س كے عكم و ماكمورت اپنى حكرست مانان جاست ، نوراً اس عكري تعميل مو . کے سیا استے ہی اوکون کوخرا ماکا ور وار ہ نظرا کا عل خرا مد محلوا وتیس من تو له صونا ورجو فاک نابیے کے مشکون سے برآمد ہو ٹی اُس کا نزازه کیا گیا توتیره نراردوسومن سونا تا تحدی ا- وه و سنے کی مورت بھی ى كَنَى هِ خَرْا سِنْے کے اوبِ مِندر مین رکھی کتی۔ غرض پیسب و ا سرات اورمز تی حومکتان کی لوُٹ مارسن یا تھونگے تھے اور فورج کے لَى تَعْتِيمُ لِيهِ تِنْهِ وَتَتْ خَزَا لَهُ فَالْمُافِت سَمِ لِيهِ عَلَيْ وَكُرِلِيهِ عَلِيمُ تَقِيمِ مِدٍ ، كو کے محمد این قاسم نے ارا وہ کیا کہ فور آ بارگا ہ خلافست میں رود شکروست ہم اوبر بیان کرتیائے مین کہ حمر مٹ یعدی متیاریان کریتے دفست حجا کیجیا لملك سينه اقراركيا تحاكه جتنا روبيير خزان ، مهم مین *عرفت کها حیا سیسگان<sup>ی</sup> س ک*ا 'وونامین و ا**خل کر دو ن گا- ا** ور زمرداری برشروع کرتا بهون- ره اخجآج کوا *در نیر محار*ین قاسم سے خزانے مین داخل کردسنے کی میردہت فکرمتی تھی۔ ا وراسی ستحطئ أسرد ببيركا حساب بجي تحامين قاسم كولكمتنا ثرمتها تقاج بهيات بسي خزانية مين و اخل كيا حاتا عقا-اوراسي خيال سيم مال عيثيمت الق ريئه وتست محارين قاسم كونوكر كتى كه فرائه خلافت مين كوني رقومنين مسحى حاسكك ك حَجّاج كوسبكروشي ها صل موجاسي كي كم ليكن سنوزية خزان منین ہونے پایا تھا کہ نوعرسردارعرب کے نام مجاتج بن پوسف کا ج میرسے ابن عم- تحقین یا د مرد کا کہ تھا ری روائلی سے میلے مین تقاكیمیت لمال سے حبّن روبید لیکے ہن تم مین لگا وُن گامس کا وُونا اسی ہم سے عسدہ تما م مورضین ہی لکھتے ہیں ہر حجاج سے وونی رقم و انس کرنے کا وعد ہ کیا مرت چے نامر کامصنف اس احرمین متغربہے اور کتا ہے کونلین عرف اتنی می رقم کی رواری کی تعقیمتنی کرم ف موسیم نے تمہور کی اے کو ترجیم ی -

ِ صول کرے کچھرد اهل کردون گا- اس عهد کا پوراکرنا جھھ بر فرض ہے ''اس علاوه حجاج ننے تحمید تن قاسم کوا ورام کئے فریصنے ا درا پنی فتو حاہت کا ساپسہ جاری سے <u>کھنے</u> کی ہدارت کی تھی۔ اور دینی مرتی کی باہت بھی خاص طور میر تا کید کی [نھی کرموحبان کوئی قاریم مقام بامشہور شہر مہدتودیا ن سحبرا ورمنبر مزور تا نم کیے جائیں۔ چاہیے کہ خلیفہ افت کا خطبہ طبیعا جائے۔ (ویسلسکنٹ اسلامی كاسكة بهي حاري بوك ی خط یا تے ہی محدین قاسم نے وہ خرا نداو بچوا سرات عراق میر انا روانکیا کی دسلے۔ اس رقم کے میو تھنے کے لباری آج سبت درش مروا اس لیے کہ بوری دونی رقم خراسف سین و افعل موکئی- اس کا شوت اس سے ملت بست کرحسام معام بواکداس فوج کشی کی با بت محیدین قاسم کوکل بچه کر در در سم او کیره اكدورر وبيركلدار) ديه سيئه كيف اورمحدين قاسم كي طرف سن خرا كله مين حور قع داخل مون وه پوری باره کروردرسم ریتن کروررویسی کا،رار) عقی است رت مین به خله زبان سے نکالا دواب سمار اعظته فرو ببوا۔ او ر ے ول کونسکیدن ہوئی اِس کیے کہ تدین کردرر و پیر اور راحبر وا تنبر کام مَنْتَان کے ثبت خانے مین عربون کو حو خزامہ ملااس کی و نیامین مرای كى تتىرت الشرت مردى - بيان ئاك كەعربون كى عام اصطلاح مين اس سفىركا اھىلى نام كۇپۇ ا كيا-ادرُ نبج سبت الدَّسِبُ سيلقب ليس شهرت ندير بوله اس خرا في جوثت تھا ہس کی نسبت جے نامہ کا بیان ہے کہ فتح سے وقت محد میں قا نے اُسے بھی عرات روانہ کڑو یا۔ لبرسے سیاحون اور عتبر شہا دتون سے معلق مو تا ہے کہ یہ قدیم مندر مدتون نیک تا تم ریا۔ اور برا برکوگ وور د اس سے درش کر کا ماکتے تھے ایمان رقمہ اپنے کی مورت کا تذکہ 'دکسی نے منین پیاہے بھیں سے خیال کیا جا سکتاہے کہ مکن ہے م س کی جاً داور کو ٹئ عسبه فتوح الملدان بلاذرى ۵ فرج میت الدسب سے منے شونے کے گری برکت اورفتوح کے بین۔

ت قائم كردى كى مور مكتآن قديم منبدو دولت ستره كاشما لىمستقربى ندقفا ملكه المرابن إمعبار بحبى كقياءاس سمي مندرون كى نسبت عجبيه عتبقا دات بھے۔اور ان کے سیامنے کری فیلہ میں م لی جه تی تھیں - لوگ مشرقی ا ورھنو ہی مما لک سنندسے ٹرسے ٹرسے سفر کھے کرکے نزاسنے والاحوخا میں شہرکے اندر ٹرسے ٹر واقع تھا-اورایک اورجوشرے باسرماط بون سے وامن میں تھا-یہ دوسرا ثبت خاند مغربی منہدوست نن کا مرکز تھا۔ تمام امل ملک سکے دل مین اس کی طرف سے ٹری عقیب یت تھی۔ لوگ دورد ورسٹ اس سے ہے سے آیا کرتے تھے۔ کھرون کی منجھنے والیا ن°اس کے نا لی نذرین اورسیس مانتی تھا ہیں - ایل سینکہ میرسے بوش وخروش کے درش کو حاننے تھے- اور اسکے گرو طوات کرتے تھے۔ یا س منبچُهِ کے سرا ور ڈوز ڈیومیا ن ممنائے ( باکریٹے تھے۔ اس سکے احتشام اورشان وسوكت كااندازه اس سے بيوسكيّ سيے سلمانون نے مُلتان پر نبضہ کیا ہے جھ سرار نیڈے اُ مین کرفتا رمیویئے جواس ثبت فانے کی خدمت مین ہروقت حافہ تے تھے۔ اس سن یعد و تتب رسرطرح کا قیمتی مال ورمسیاب جو اسرات عود ا ور دیگرقسیر کی خوسشیومکن لالا کے چرفے مصابتے سکھے۔ اور اُس کی لوج رِّ مانے مبن بے انتہا خلفت کا ہجوم ہوجاتا تھا۔ حاکم ملتان<del>۔</del> ندر ایک بیری آمدنی کا ذر تعد تھا۔ جنوبی سنبدھنے زائر بہبت کثرت ں عود قماری لاتے مصے اور انسے ولو تابر حرصاتے تھے۔ وداس قدرتيمتي حيز محقا كه في من دوسو ديناربر فروخت مهوتا مخصاً اس م بلا ذری عسم آج کل کامن منین به نام اس زمانے مین کتور سعی در كانتما- سب مرمع النسب مسودى-

ىذرىين د دەمورىتىن ركھى كقين- ا ورمش**ى**ورىقا كەن ئىسى بىراسنے مىرنى كى سى توت سیے بھی کا م لیا گیا تھا۔س سیے کہ عام اعتقا دسین کو نی م ان مور تون و تيوسنين سكتا كي كركوني أن بريا تحديمي ركوديكاتويه بعي سمعلوم موكا الرئيسة كسى چنركو تحقيوا يكويا قوت لامسه سنسب موجاتي تقي- بادى السطرمين إن مور نون مین سنے آیا۔ موسے کی اور ایاب جاندی کی بنی مور کی نظرا تی تھی ا بل سند کا احتقاد کقا کدان مررتون سے جو دع مانگی جاسے فرراً تبد ل مرِّجاتی بید اس مندر سے متعمل کی میٹوما سا چشمہ نظرا آما تھا جس سے زنگاری رئتک کا پانی جاری رمتها گفا- وه نهاست بی سرد موتا نفا- او رجو ا بتماس حیتے کے پاس تھے اُن کی نسبت کتے سے کرز فمون سے لیے کسی ا کی خاصیت رفیق این آ باب فبری شرمناک بات به تقی که عقیدت مندا مل تراصابنی اور دیوتا کون کی انبیے خاندان کی اس میں عزت سیجنے تھے کہ اپنی بیا رئی سیٹیون کو دیوتا کی نتر کی جاتی اندر کروین مبرار مها لیگیان ان بتون میر دقعت عمتین جن کامیشیر رزا کار ی تغیین- ان کھا۔ اُن کے لیے زناعیہ بیا مرتفا ملکہ نخر تھے کہ تی تقین- ان کی زنا کام تی ا کی حربرته برنسار رسک اکثر عندا م اینی زنار کی نسبه کریست تھے۔ اور در اصل مشار<sup>ر</sup> ا کی آمدنی کا به ایک دسین در بیدنفا - به الیکی ن افت روز کار تقیین - ( و س مد با آ دبی ان کی رلت اُر گیرے اسپر موتے تھے۔ میں بنی معین میرمسیدھ عراوان کے نقوی وضارت میں بھی ان کے ماعشون فرق اکتیا-عب مندوستان کے سند رون مین انسیا شرک کرداج بالک منین ہے۔ اور غالباً و كتصنائ تربير كار أوبدان اس بران وغلط نصور كرمين ليكين براد في حرت كي بات مهنين وكمن کے مہندون میں آئ تا سام المالية باتى ہے -كوئى الكيان سے شرم الكيون سے فالى منىين جەيعىنىدىذكورە طرىقبەست ديوتا ؤان كى نذر كى كئى ئەن - يە پر ليان كىلاتىين رنڈ بون کی طرح زناکاری پرزندگی سبرکرتی مین- اوراس مین کیمی کسی قیم اور ملت کالے ظ

سنین کرتین حسب قوم ا در حسب ملت کا آ وی میداً ن کا آعوش اُس کے لیے

449

اوروه تبت خام صب ست فزانه مكالاتحادة تومندر كاسي كوابك دوران عالی شان قصر تخدار تهامیت کھنی آبا دی کے اندرا مس کا ملیندگذندا سمان سے باتین تنا احس سکتے نظراتا تقامة نوشنا كشدور بيان مين خها- اوراس كركودوا راول كيرين النزاشكا ے دیا ن منبے موستے تھے۔ مورث اُس درمیا فی گذارہے اندر ایک بخشہ اُ کھا۔ بِبُوترے بِرَكُو يا جا رزانوبيھي ميوني تھي ۾ سن کوشرخ کيٹر سے منها سے سکتے تھے إيراس كثرت مص كرموا آنهمون كيصبم كاكوني حقد منين نظراتا تصل بمكون كى جكرو وجوا سرير السب سوسك عصر سرير سوف كاتاج عما معملاً ن ی میدِ کی تقدین اور دولؤن **ما تحدز انو بررسک** تھنے ہے محدین قاسم نے اپنی فیا دنیا نررشمد کی سے ال مندر ول مین وخل مندین دیا- بلکه کلما نون سمے را مانے بین بھی برا برا ن کی برستشر جاری ری - یہ جو کھیر صالات الکھے کئے اُسی ڈمانے کے مین حب مُلگا لن سارا او لن مع نتبض مین کتا- اور خرال سستاح اور صغرانید آنیس بلادستنده کی سیرکو تے رہتے تھے۔ خیا کے منتا ن سے سلمان فرمان رود وُن کو حکومت عرب ہے سبت بڑا پولٹیکل فائرہ حاسل مِنةِ المينا عنها حب المهي زمير وست سندورا حدهما كركي ملتان سي فني كريكن كا ١١١ د ه كرست تھے تيمسلمان شهرت كھا فاك بنركريسے علم آورون كو دعكى دیتے تھے کہ اگرتم نے روا لی سے مانخہ شرد کا توسم بھی رہے دیوتا کو تو طر ڈالین سے ادر اس کی انکھاین کھوٹر دین سے۔ اِن یا تون ہے سنتے ہی سندہ راسبر کا سنیہ ایکیف تھے۔اور مجبور سوسے والیں جلے جاتے تھے۔ ملتان کے طبیعے ثبت خانون کی نسست انگ اور ٹر افیے زمانے النکور میزود قبر*رورخ لاکھتاہیے کہ سارے مز*ندوستان میں اُن دنون ساست ااُک نسب<sup>ی کی</sup> عظیرالشان مندر کھے جو سمیشہ مرجع فیا م*یں دعا مرد ہا کیتے تھے* المثان کا ایرانے ہونے - مندر بهي أتحفين مين شماركيا حاماتها- ميمان ووعالى شان مندر يقع- إكابيان-الما السن التقاسم في معزفة الاقاليم مسلقة علام الشاري مقدسي عسد مرفع الارميس ووى له مندرون مصنعلق تجهير او أليلي بيان من اختلات لنظر آنام المساسم

یب مندرایک میاٹ کی گئا ٹی مین تھاحس کی جوٹی سطے زمین سے ایک ز ملن بھی۔ اس کے درمیان مین امای لوسے کی مورت رکھی تھی صب کا قارو قا ساٹ گز کا کھا۔ اس کے متصل اوجار ایون اور نارک الدنیا جو گیون کے رہنے کو میکان شبے تھے۔ قریب می تعبثید طرح اسے کے لیے قربان گا بین بنی بھین لوگون کا بیان سیمے کہ یہ مندر درشن کرنے والون سے تھی خالی مندین یاماگی د وسرے مندر میں و درموتر نقین ۱۰ مک کا نا م<sup>ح ب</sup>نبکت تھا اور یو ومرے کا زنگ<del>نت</del> یہ دونو ن مورتین میاڑکے میلومیں طال سے کا ٹے کے نکا لی گئی تھیں۔ اور نهایت می ملبند شنے کرتقر بیاً استی اسی گزی کمبی تقیین - میدمورتین دور دورت نظراً تی تحقین- اور در شن کرنے وا سے حب ما سرسے اتبے تھے آور استے مین اِن کی صورت نظرات ہے ہی سی سے بیعین کر کھیتے تھے۔ اس امرین میا ان مال بھام عَمَاكُم الرَّاتِفِي نَاكُونُي سَجِدِه كُرِنا جُعُول كَيا نُواس كَا فَرَض كَمَا كُم وإس جاب ا ور اس مقام برمپردیج کے حہان سیلے ببل مورت کفر ہ کی تھی سحبرہ کرسکے ا یک لائق مصنف مکتآن کے بلیے مندرکے حالات مین لکھتا ہے لرمین حن دنون ستند مومین موجو د کقه اسند وستان سے ایک مند و مهاب کے ئبت فاننے کی زیارت کو آیا۔ یہ میرسے سامنے کا دا قعہ ہے کہ اُسٹنخص نے تبل مین طوربی مہوئی ر دئی لی۔ سمبت سی ٹو بی بنا کے سرمیر سے کھ لی ا در بی سیاح در سنت هدین آنے کھی تھے توکھے تولیق سب اور کھیداس خیال سے کم ن کے اعتقا دیین ثبت خانے کی زیارت کوجانا بھی ٹیرک ہواندر جا نے کااراد نوکرسنة ۱۰ دراسی وجرسے وہ مبندؤن سے جو کچہ حالات ور یا نت کرنے تھے منولین ٹ رحد سلمانون سے پو تھر لیا کہتے تھے۔ اور ان حالات میں ممان کو حذر ان دحمیما مبی ند تھی کدآ زاوا ندطور بدخو ومنار سے اندر حاکے و کھم آتے - "اہم نیا المولى طرا اختلاف كئى منين ممكن سے كرستعدد سندرميون اوريد دنون بيان دوجُد اگا مه بنجا نون سے علاقه رسکھتے ہوں۔ عسه كتاب الغرست -

اسرم

يسايني يم في مين با نده ليا كيه ما تحون كي الكليون مين ما ندهي- اوروت ے کھرے ہو کے مرفکر و فی میں ماک لگا دی - اک کے لکتے بعی غان کی طبح اس کا ساراشبم روشن بلوگیا- اور دم کارمین حل کے م اوم مونا ہے کہ لوگ ائس مندر میں جا کے نو دائنی قربانی کی ئے طریقون کیے کیا کیتے تھے۔ الغرض محمد من قاسم منية أن كو فتح كريك (نتيفًا مات شروع كيية 🎙 مِنهَا كُاور یه ادر خراج کی رقمین شخص کمین - رعایا که شاما که ان سبه کمیا حقو ق خدانت الاس توابع لیمکرے گی۔ورمان کور مم سرکارا داکرسے ا وراطاعت ہم ب يا مندى كرنا بلوگى -اميتردا و دنصربن دليديمانى دالى متتاك باكيا- يصرحمدين فاسم نف حزيم بن عب دالملاك يمي كو قلعهُ مرتبها يورمين كم دیاٹا کہ ویا ن کا نتظالم شانسٹگی سے کرسے - اِس کیے کہ بیر فلغہ ہو<sup>ک</sup> يهميكم وافع تحاملتآن كي بعرفو دمخود سلما لوك كامطيع موكما تما ت عكر مترين رئيان شامى كے ہاتھ مين وي-اور نسبن خبر بميرسن غالبه مارني كوقلعه حبات وحتها و ا در كرور ميرجوتو الع مكتان ا-اورخور صندروز سنے لیے متتان ہی میں قیام بنہ مولکا۔ اس زمانے میں اس کے سمراہ تقریباً سماس سرارسوار سے ڪھے۔ اورسي صرحي کي نہ گھتي رہ ساراملک سنده فتح نبو کیا تھا۔ اور را سے واتر ماكر خلافت كے قبضے مين تھے۔ ليكن إن متواتر فتوجات بے نظم اوالغربی سواکر دی تھی کہ اُس کے ول ہو پھ ۔ ماک بھی سکے فتح کر لینے مرقن عت<sup>ا</sup> - سوا تس مے کہ شئرت کی طرف مرخ کیا ہا ہے كيتا تصارليكن ادهراماب طمراور ې سامار البلاو قروښي -

حس مین قدم رکھتے ہی طری طری و شواریون کے مدین آنے اور سب سی رزردست تو تون سے مکر کھا سے کا اندیشہ تھا۔ محد بن قاسم کی ملبار وصلگی ان سب و شواریون کو آسان کر لیا۔ اور ول مین قضان کی کر جس طرح سنے سارا مبند وستان فتح کر دیا جاسے ۔ لیکن سیدھ کی لڑا ائی ختم موستے ہی اس با مبر تھا۔ یہ ممکن منتقب اگر وار انجا فت سے اجازت حاصل کیے بغیرا ب وج ایک قدم ہی سے مطرع ماسکے ۔ وار انجا فت سے اجازت حاصل کیے بغیرا ب وج ایک قدم ہی سے مطرع ماسکے ۔

منع جاتی اکداس خطکوانی ایلی سے ہاتھ ڈننوج روا نرکرو۔ سر منکر باتے ہی محمد من قاسم نے اس ذمرداری کے نازک کام کے ایے دبو مکی شیاب نی کو منتخب کیا۔ جو منتی عدت اور لیاقت و و نون حیثیتوں ان ال انتخاب تھا۔ عرب سید سالار نے اس نامور افسر کو دس ہزار سوار و ایرا فسر مقرر کرنے فنوج کی طرف روا نہ کیا۔ اور خلیفہ و کید بن عبد الماک کا Ymp

بے شیردکیا کرسیلے بیخط دیباا ورج جواب سلے اٌ سے لیے کے نور اً م ، حا ضر*بونا- ز* بانی نمبی محجهاویا که تم ابنی طرت مسے نمبی اول تو تبلیغ إس را درنه مانے کی حزیرا ورا طاعت کی درجی است کرنا۔ا علیم سشیبانی ابنی نوج کیے موسئے مقام او دا فرد اورسے پور) کاب گیا۔ مگر وہان تک جانے مین اسے تجربہ موگیا کہ اتنا طرا لشکرہے تنوج حانا وسوا - پاسیون کوہے انتها تکابیعٹ فرحمت مرد گی۔ اس خیال سے خود ے پورسن کولہ گیا۔ اور اپنی طرف سے زید من عمر دکا لی کور وا مذکیا۔ ادراس سن كما مين تمركوايك ديني سفير ساكة منوج روا بُركرتا مون ولاك یقنوج کے راج سے یہ بھی کہنا کوسمندر سے لیے کے حدود کشمیر مات تما م ا عاكن اورة مردار ون من اصلام كي عظمت وقوت من استكم مرفحت كا وا- ا ور ۔ یہ سالاً را فواج عرب عما والدین محدین فاسم کے تا لیج فرمان مہن بیعا ف اسلام قبول كرا- اور لعض درار خلافت كوخراج ا واكردسي كين. رلير بن عروكل الى ف اور سے يوست فنوج كى را و لى-اور فنوج کی مسفارت آسکتے کئے محدین قاسم نے اپنی نوج سے سمے اور آسکتے قدم فرجا ا ورخاص جدود کشمیرے یا س اس مقام کر جائے معالینز کیا جہان ہرر اجہ دلیم اوررا حبشمیری سرعد ملی موئی تھی۔ درایا سے تھبلم سے ابتدائی یا تحصیلے سی سے عاری مونے میں - اور میس پر سلام کے عصے تھے نے اتنی سرف ا تما ئزكرنے كے ليے درختون كى اماب قطاركا ئى تفی - بيرمقام في كا س کشمیر کی سرحد بربندین ملکم اس کے اندرو اقع ہے - محد بن قاسم نے و بهورنج کے اُن نَشا مَات سرو کو کھر نیا کر دیا تاکہ سلم اُن کو نمین معلوم ملطنت اس مقام بیرآگے تمام مرو ئی ہے۔ بیرکارروا نی کرکے وہ کیا ملتان مین واسس ایا-ا در قنوج سے سفا رت سے و ایس آنے کا نظاما لرنے لگا۔ تنوج بران دنون م حصل راس كے ملتے سرحنيد كى حكورت تھى والدراتونج نبد وکستان سیستی تماهم را ها نون مین سرسبه ور د ۱ ور زمر دنست تحالیم ام مهروا

لنتین اس سے آگے سرچھکا تی تحدین-۱ وروس می عظمت کومانتی تحدین ۔ معد میں بھی بیر ماہئت منین کرزی بھی کہ کو لئے قوت ان کے متّفا بلہ یا اُن پر فوج کشی نے کا نا حکمی لیے سکتی ہے۔ یہ اسلامی سفارت ح مين تهاونجي تداس نے خليفيرا سلام و تتيدين عب الملاك كا خط كنول سم و ورمناست برعم میوسے جواب دیا<sup>د کہ</sup> یہ م*اک تقریباً ایک میزار جھ*ے سو سے ہمارے زیر فرکا ن ہے۔ ہماری حکومت بہت تکہ یم ہے آور اس ت سے ساتھ سمبیشہ ہماری دھاکی بھی رہی کیھی سی تیمن کو اتنی حجراً ت بهرهدمین قدم ر کھ سکے حب ہماری کسبی قوت اور کسبی ، بنے تو تر لوگ اگرائسی مبهرو گیا ان ا ور السینے محال و بے سرویاار اوسے ینیے، ول مین میدا کروتو تھیے کمہ سرو امنین - یہ امر*نا مناسب سیسے ک*ہ ایا*پ* ملح قبید خانے میں کھیجا جائے۔ در مذاس کفتگرا در اس عیرمکن وعو سے ک<sup>ک</sup> مین تم انسی سی سزا کے شخص مو- سیان سے اورر رجبدا و رحکم ان اُرکھیا ن لىين دلېشن لياكرىن مگرتين لېيىي بات مغىين سكن سكتا-ا ر آ قاسيح پاس و البين حا وُاور كهو اس مين شك مندين كريم آلبس ميك المينية ں سے یہ ند مجھ کہ ہما ری بائمی لطرا میون سے تکو کچہ فیا نُدہ جا فعل ہوسکے گا بس اب لشرا ئي مي فنيصله کرسے گئي يا تومين فتحيا ب نبو ن گا اوريا تم مجهر مير فى لب سوكتے۔ صلح و حنگے كا اُسى وقت نبيصلہ دوگر جب الوائي سط ايك توروسر كاعظمت كالمتحان موجا سككك ے سرونی کا یہ بنوا محب محدین قاسم کو میونخا آواس نے خرزادگون برسیه سالار ون- دور سراد آنه ما توکن کوملاسما مین حمیع کمیا۔ اورسب کی طرف منحا کی ب مروسکے کما'' را و فرزیا تا سید، سونی سنه اس وقت تک بر ابیمند وستان س دى كَنَّى- اورُدِسنِيه اسلام بني كى فتتح مو يى - اب مين اس كا فريشے مقابلے

بت آئی سے جوابنی نورج اورانیے ہائقیدن کے زعم من محیولامنین ا واحب سے كدخداكى تقوست و تاميد ير كردستراكے ما و ٥ اور ر برو جائز ہم کولقین ہے کریم سے سبت حبار مغلوب کرلین کے اور اُس پر نما لب و متحداب مون سمّے ، جوال ہمیت سردار کی میرتقریر سَینتے ہی ۔ ب اوک مرنے اور حان وسنے برتیار مو گئے۔ حملہ اور آگے کی طرف کوج ارینے کا سامان مونے لیگا-اور محمد بن قائم سنے بے سکاعت ا حناک وے وا۔ محدین قاسم نے ها به حدمین ملتان کوفتح کیا تھا۔ فتح کے بورا تھی وہ لمنان ہی مین کھا کہ اسی سال سے افتدا میراسے النب مربان جی حجاج المیا کے مرت کی خرمبوکنی حسب نے شوال سافی و حین کم فائی کو رخصیت کیا مهيشه السيب موقعون بيرحن يولشيكل تغيرات كا انارستيه مكواكرة الميق أ نوت سے محدین قامم بت نہی مترور موگیا۔ کو اُسے ولیار سی علیالما ربارسيح سني سيمطح فنررا ورلقصا أن كالأنا ينشد نرعقا تاسم بيرا سحنت تھاکہ ویکھلے حکومت تھرہ سسے یا تھ میں وہی ما ہے۔ ادرمیرسے ساتھ نے آنے و اُلے والی بھرہ کا کسیا مرتا گ تِبَاسِينِهِ - اِن افكار نب بِهان كاب ستاياكه اس نبي سِينِّم را عيد او ، ملتوی کیا-اورملتان چیو طشکے تغرورمین و اسیں اسا- اس وہ سیلے ہی فتح کردیا تھا۔ بہان آنے سے اس کی غرض برتھی مم فلانت سے مقے الانکان قریب ہوجاہے۔ تَجَوَّدِمِین بہوکے کے جُر، مِن قاسم نے میان کے اوکون کو بہرہ انعام واکرا حرد با اورگفتر کے احیار دار انخلافت کا انتفا رکینے لیگا. حجاج كمي موت لسن أكر جرمح ربن قاسم كاحوصا لسبت كرويا قفا تاسج ا شيرعرب ابآب إلىها الوالغرم شخص تطاكموس سنص اب تعبي سبكا كأمنر

بنيفاكيا- تغرورمين تبجع مبتهي حبب ول كحمرا يا توسهر ملمان برايا ر دانه کر دی- اقبال سنوز باوری بر تفاکه نوئ کو سلح سسے کا م کینے ا من فرنے ال بھی خرورت نرمبونی ۔ اور اہل سلی ان نے بے لاسے بھوسے ر طاعت كما الحفيكا ديا- اور وولت اسلام كے تابع فرمان موسكة -جب مبليان الوا نے اطاعت قبول کی توشہر سر<del>کست ک</del>ے لوگون نے بھی حاخر مو کیا <del>گ</del> طاعت کیا۔شہر سِت متوکل بالبدعماسی کے زمانے مین مجری عسالہ تَصَرُّهُ كَاحِيلَانُكُا هُ يَهِياً- اوراً ن سے حہا دكا ائلسعمولی نشا بذیبارستا تھا رہ پرتھی کہ سرتسٹ سکے رسنے والے مردم آن ارڈ اکو تھے۔اورا نیے 'اس ناماق مین اس قدر شخسته اور مضیر طریخت که نزار نوشش کی ها تی تقی مگرو ۵ ساساکسی طرح موقوت ہی تہنین موتے رہیے۔ ومحمدین قاسم نے ویکھا کہ یہ شہر باسیانی فتح ہو سکنے تو ن كية وحما الايني ملينه جوصلكي كالكيب الوارزير وسست منونه وكلهايا- إس عرتبهم كريح نتج كريباً كنسي ادرا نسركومه ثبين روانه كيا ملكر خود سي نوج بسيسك مشركترج فيرحما مرآ ورمو ہیا ن کیا مزما ن رُوار احبر و و تبرعبس کا شار بھی میزد درستا ن سکے قوی حکمانو<sup>ں</sup> مين عُصابِعَهُ عَالِيسلام كيه مقابل مين آسميه صف آرا زوا ايك يخت أميرُهُ مپش دینے والی لڑائی موئی مجدین قاسم نے نوب وا دیتی عیت دی-اور وسرمونگا و کھا کیے دو ترکی فوٹ کوفٹ سست دی- اہل سندلیسیا موسے اور شہر میں کما نون کا بفديع كيا- بها درسن دسياسي شعر كحور كيورسي بحل سكتي- خود ر احد كي نسعبت علوم كواس غريب كأكياحشرموا - تعض لوگ كيتے بين كەغيرت مندر و<del>هم</del> رلوبان سے مقا بلدکرسے عین معرکہ حباک میں حال دی۔ حیثا نجہ اس وا قعہ کی م کرج دہی شرم بھے یہ امر کامصنف کو رج لکھتا ہے ۔ جمان کے راجدد و سرما دو برسف اپنی مبن جا كلى كتهمت لكاف يركوني ك ساته دغاكف كاورا دهكيا تها عربي مين حرف و "اور"ى" ا يع تغريد يرحرو ف بين كركمين نا دا فمثكى سعنوى قو اعدعمى الفاظ من عي تعرف كرك أن كوبكا دیا کوتے میں - کیرج اورکو رج کا تبادله فالباً اسی وج سے مواسمے -

نعدیق اس شعرسے موتی ہے جرکسی السیے سیابی سے جوش جو امروی کو طا سرکہ ا س معرکہ میں شر کاپ ہوئے جو سرتھا عت و کھایا تھا۔ نخن تتلنا دا برًا و و و براً ﴿ وَأَكِيلُ تُرْدِي بَنِسرًا فَمُنْسِرًا رہم نے وآسراور ووسردونون راجائوں کوفتل کیا اور اس وقت میدان کا ب حال تعاكد كھوٹرے كويا نسرطائر تھے كراني الانسے برابر جونخ برجونخ ار حَجَاج كومر الله تقريباً ألا تحديث ميني موت تحد كرجادى الله في للكيم هدين الوليدي عبدا ولیدبن عبدالملک مجی رمگرا سے عالم حا ودان مواج حجاج اور مس کے خا زال ای وفات لا نب تمام عهدمدین طرا مربی رہا تھا۔ ولیڈن امنی آخر عهدمین حجاج کے مریف ستھ ميلے ارادہ کیا تھاکہ اسنیے تھائی سلیہا ن کوتخت و تاج سے محروم کرد۔ ب دلیدکے بعد حکمانی کے لیے با مزد کر کیا تھا۔ اور حس کے لیے والم ای ٔ خلافت سے پہلے بی مویت کی جاچکی تھی۔ ولیاریٹے اسٹیے زمانے میں کوشسٹر لى كراس محروم كرك إن ولى علان بيغ عبد لعزيز كو قرار وس واس بارس لیمان کولکھ گیا کہ دلی عہدی سے باز دعویٰ دا*ل سنگرو* ہ ا نبی اثنی *ٹری سلطن*ت سے ت بردار سوسکتا تھا صاحت ایکار کردیا جب سیمان کی طرف سے انکار ہوا تو بینے اس امری کوشش شروع کی کومتا زابل الداسے اور صاحب اثراد کو ان سے كزت راسے ها صل كركے سلمان كو اللها وسے - اوران ميلي عبدالغرز سكے نہ خلافت خالی کریے۔ اس غرض کے لیے اس نے تمام والیا ان ملکہ لام سے راسے طلب کی دحیاج بن پوسفٹ ادراس کے وانسٹکا ان دام فیتبرو محدین قاسم نے ولید کی اے سے الفاق کیا مگراس امری تکمیل نرمیونے یالی تھی لرحجاج مركيا اورججاج كے بعد بھى وليدكوسلمان كى بعيت تور في كاموقع نه ملنے يا يا كھا ك من موت نے اس کا وامن میرا ۱۱ ورولی عهدی کا خطاب سلیمان میک قبیضے میر جھی - وه مرکبا-عب ابن خلدون-ے فتوح البلدان بلاؤری-

## بأرببوان بأب

محترابن فاسم كابخام

سلیمان مین عبدالملک حب کھا ان کے مرنے کے بعد دارث تخت خلافت ظیفه سلمان المسلمان المسلمان بن عبدالملك بب بعن مسلم من اور است مقوق اور است برعبدالملك الواسك مقوق اور است برعبدالملك الواسك مقوق اور است برعبون المسلم ال اغراض کا دشمن نہ تھا۔ اس بات کا اُسے انتہا سے زیادہ صدمہ میواکہ اُس کے تُختُ مون سے محصینے سلے حجاج بن یوسف نزرا علی مرد کیا تھا۔ادر اس محفوظ خاندان الین مبوئ کیا تھا جان کا اس کے وست ستم کی کسی طرح رسائی منین بوسکتی تخ سایمان کے میفضد ول نے حب حجاج کو نرمایا توارا وہ کر د ماکداگر حجا بندین ہے توا پناانتھا ماس کے اعزا وا قارب ادرا س کے و السبتھ کا ن دامن سے کے خصوص فیسبراور محمد بن قاسم سے جو حماج کے اتھ ما دن اور اس کے نا مور متعلقين مين تھے-اور ان مدن على زمار دہ تر محمد بن قاسم سے جو حجاج كا ابن عم كھي تق اور د اما دھی تھا۔اس ظالما نہ غرض سے حاصل کرنے کے لیے سلیما ن نے م پر میکھتے ہی بزید بن مهلب کو دا لی عراق مقرر کیا جو حیاج کے شمنون میں تھا۔ اور م ب سے زیادہ بے رحمی میر کی کہ ایک خارجی المارمیب شخص صالح میں عبد الرحمان ال بانخدمين خراج دمول كرييغ كي خدرت دى حس سے زياد و سخنت انتقام لينية ا فاندان محاج عكوني نه ميوسكما كيا-اسسيحك حجاج نف مرهكر فوارج كولسبا كركے تبا ہ باوكرد يا تقداد وها عند ما لح كا كعالى أوم مجاج ك باتهدست مارا جا حيكا قدا- إن دونون اخداترس لوكون سے ہاتھ میں اختیارات واسے سے سنیمان نے حکم دیدیا كرنسل عقیل ینے خاندان حجاج کے لوگ برابر ماخو ذکر کے نتل کیے جابیئن-بزید میں فہالب کا بھا کی بدالملك بن مهلب إس خوزيزي كے كام يه بالاست علال مقركها كيا جو حجاج كي لو کمر کی کیے طبح طبع کے عذا بون میں مبتلا کرتا تھا۔ مسلمان في استفراس فورنيزي كالذان عام ديت بي محدين قاسم كوسي فطا وقد

مه فتوح البلاك وابن اثير

حجاج سيلجأ

لحف داتی عنا دی<sub>ه</sub> دلای**ت سنده سی**ص مخرول کردیا ۱۰ وروس کی **جگریز بدین ای کمینشد** گوسقر کریسے . واندکیا یز برنے نور اٌ سا ہان سفوکیا ا وروپٹر سی روز مین داخل مسٹن بھا کی براہم بوگیا. د بان بهویخیتے ہی اس نے محد بن قاسم کو گر فتار کر لیا 'مجرمون کی طرح کما ط سمے المعزول کرکے لبڑے بنها کے انکھ یا وُن مین رنجیرین ڈول دین۔ اور معوبیون مهلب کی حرات **اگرفتار کرل**یا گیا مین واق کی طرف ر داند کیا- اس وقت محمد بن قاسم کو زماسنے کی نا مدری کا خیال آیا ادریبی اختیار اس کی زبان **بر بیشعرهاری مُوکمیا**م ليوم كريتيروك راو تغث ا فناعونی وای نشتّ اصاعو ا ُ (لوگون نے کچھے عنا نع کردیا!اورکس جوان کومنیا نئے کیا! وہ جوان جومعییبت دن کا م آئے۔ اور صرو دکی معنبولی سے لیے نہایت مناسب تھا) فارسی اور انگیزی مورفین نے محدین قاسم کی مغرولی کا بالکل امای میا قعتہ بیان کیا ہے۔ ہ یہ کہرا سے <del>وائیر ح</del>ب مارا گیا تواس کی درحسین و ناز نین اس اس کونی کی ۔ لما ذن کے ناتھ میں ماخوز ہو میں۔ (ن مین سے ایک کا نام سو<del>رح دیوی</del> اورد ومری النسی<sup>ت کا</sup> بھی برىل دىدى تعامى بن قاسم نے ان لوكيون كوب حفاظت كالمحتشى غلامون كى حرا الدوكر كي بري مین بغیا در داند کیا۔ خلیفد وقت نے ان کو حندروز کاب آر الم لینے کے لیے اپنی مورفون کا ۵ اس تصے کوتمام مورخین فارسی نے جج نامہ سے نقل کیا ہے لندایجھی اس کو ججے نامہ پھی ِ اِنْقَالِ کیے دیسے مہن تاکہ اس کی محت اور غلطی کے انداز ڈکرنے کا اچھی طیع مو تع مل سکتے ۔ ے اس تعبہ کے بے سرد یا بونے کا میلا نبوت میں ہے کرکاعطا ما ہے **وہ مغدا** وروا لى *گئين-حا*لانكەنبى مىيكى تخرعهد ئەك دىمىشى سى دار الخارفت را-ىغ لە**ركا** دارالخا**ل**ت

ہوِنا در کنا راُس وقت تک اس نام کا کوئی سٹہ سی نہ تھا۔ بغیرا ُوکوسنی عبا س سے و وہ سرے لیاہے۔ شرافسنسٹن کھتے مین کریہ بنی اُمیہ کے نما ندان کا چھا کیف دلیدین ولید تھا۔ اس ٹام کاکو کی خلیفہ نبی اُمید مین منمین سبے شایداس سے داور کبید بن عبرالملك يسيحس كي طرف فرشته ني يسي وإقليكومنسوب كياست ليكين يربالكي غلط بيلي ار کرین سم کی مغور بی تطعی طور با ور متسر سے قبر کورخدی نے نیز دیک میلمان من عمار کماک کے عمد میں مولی

ن بھیجیدیا-اس کے معبی خلیفہ کوخو دہی میراط کیا ن یا دا مینن ا در اُس کے حکم من لا كے میش كی كميكن و خليف وليد بن عبدا لملك سف مترجرسے كماا ن سنے جھوكة متم دونون مين طري كون سيے "سورج ديوى ف كمادد مين طرى مون فليف فے بڑی مہن کو اپنی غلوت میں ملایا اور خیو کا کو دوسرے وقت کے لیے فاعضا رکھ ح ولوى نے ابنا كھولكھ في كھولا توخليف أس برمزار جان ں سٹیا نبرا دی کی معتباب نظر سے اسے مجنون نبا دیا۔ ببتیا بی سے ساتھ اس ت ويوی کوايني طرف كمينيا تو ده كوش موكئي- اور با دب عرض كها دبين باز ه بتر احت کے قابل منین بول اس کیے کہ محدین قاسم نے ہم دو نون کو تین ا ت میں رکھ کے حصنور کے عشرت سرامین معماسے! نوربو - نكرما دشا برون كوتولسي رسوان كالمحل ندمونا جاسيي وخليفه تواس-ن بدویوا نرموسی ریا نضا برحله شنت بری اس بین اتنی تا ب نررسی که در انحقیقات جی کے ہے۔ فور<sup>م</sup> قلم زوات طالب کیااور **خاص اپنے ب**ا تھے سے لکھرکے بیر حکم نام جارى كردياكة محدين قاسم حبال كهين بوانيع آسيب كويل كي كي كها ل إن سُ فت مين بهويخا كليء محدين قاسم ومسير أو رمين تحاكمه أيسه يرمنتو نقل مِلا مُ س نے نہایت ہی الحاعت کمیٹی سے ساتھ فرمان خلافت سے اسے سرتھ کا دما ورنوكون كوهكرديا كمرمسب الحكم خليفه مجص كحي كهال بين سي سح مهند بندکه د اور دار انحلافت کی طرف ر و امرکرد و یمام عهده دارجو مختلف مقامات ل خلیفہ کے دربار میں نہونجا۔ عرمن سکی نے عرمن کما کڑ محدین قاسل سی <u> رطح فكر بوا تما ما فرموا " فليف في يوجيما در زنده ب ما مركما ؟</u> ۔ قریب قریب محال ہے کہ دوبہنین امک ہی مسلما ن سے ہ موسكين وليدكي نسبت السااته كمي طح قياس مين منين أسكا عمدہ یری غلطیے اس لیے کہ فو وج نامرہی کے بیان سے محدین قاسم اوے سنسن كَن عَقاد للكه وه ملتان مي في في عاد أمه على إورمين مرف وه سفي كميا جوفسيفه كاخط عل كما تفار والذكيا كيا تعار

عرض ک ک که کمیال بن سیے جانے تتے دوسرے وق أس نے جا ن دی ا ورداہشہ مین نذراجل موا ﷺ خلیفہ کے صندو تی کھولا اورلا کیون کو استے سامنے بلوا یا اس ا یک ہری شنی اُس کے ما تعربین تھی۔ اُسی شنی سے لاش کے چرسے کی طرف اشاو ا کے خلیفہ سنے دا برکی بیٹیون سے کہا ہے لود کیو - و محصو تام اوگ میرے علم کی كيسي ميں كريتر بن يه احكام جب قوج بهوسينح تو محد بن قاسم ك فوراً التي تيتي جان يرك حكم يرقر بان كر دى " اتنا منت بى برفن جاهى سنے چرس برست نها ب ألى تعظماً خليفه ك ساسف زين كو جُوما - اورعرض كرسف لكي في ضدا خليفه كوجو بردانالي ۔ ہے آ را ستہ کرے ۔ مُنا سب پہسنے کہ ہا دِ شاہ ہرا مرکو اسہا ب کی کسو ٹی پرپر کھیا كرے - اور دوست و وشمن كى زبان سند جو كھو سننے أسب قياس كے كانتھ مین تول سلے - محد بن قاسم سلنی ہاری عزت کی محمد اشت کی-ہمار مع ساتھ وائي يا بينه كارتا وكي - اوركمون بها رسيم ون إلى تع تك منين لكا إ- كم أس سف با ديشاه سنده كو قتل كيا بها مه جار سيرة با واجدا و ي سلطنت تباه و ہر با دکروی تھی۔ اور بھین شاہی کے درجہ ستہ کمپینے سک تھلا می مک دارہ ہے۔ به بنا دیا تفار بها دے ول مین انتقام مین کی اگ بندک رہی تھی جس یے اس سے عمدہ کو کی تدبیر مذتھی کہ ایک جموت وا قعہ ہم سے با دیشا ہے ساستے بیان کردیا و در اپنی غرص بوری کر لی- پرشت لگارے ہم فرصها بن فاسم سے این انتقام سے لیا۔ گرفلیند ایس تطعی حکم نا فذکرسند مین ارا تا مل کرتا ۔ اور بوش غضب میں محققات قطع نظر نکر لیٹا تو اسے اسوقت اسطرح بچیتانا نه پڑتا اور اپنے کیے پر آتنی بڑی ندا مت مذہو تی - اور ا مر محدّ بن قاسم بنی ذرا دا نا نی ست دام بیتا اورسفو کرسک بیا ن بوا آتا ا و ربیان ۳ کے اپنے آیا کو کئی کھا ل مین سلودی توبعد تعیقا شہر محداثہ دیا جاتا - اور پون مبله خطا وقصور اپنی جان ندویتا ہے۔ یہ نس سکے مست قوية كيسا ، جوين قام دراص توملنان من تما فرايس روايت من أدوم إو رباين كياكم رُمِها ن مک با ن کرک وه بهی بمول گیا اور او دسه پورس تون بوگیا! الم يد يمي الواد با في بركتها أس وكل الماسورية دوى باياك وابعا كي نوا ياجام عد

يحفليفه كوبرا صدمه! و رافسوس موا-جوش غضب من وه اينا با تحر كالطنغ لكا يفليو نواس قدرخضب آ وُ د ديکه کے جانکی سے بيمرز بان کھولي اور کما سي با دشاہ سم ٽري بهار يعظي بو أي - صرف دو لوند لون ك مكن يراً سنة ايك اليسي شخص كوقتل كردالا م سنه بها ری سی ایک لا که حسین و نا زمین لونظ بان گرفتار کر لین - ۱ ورستشر دا جاد وَوَبْهُدُ وَرَدًا نِ مِينِ حَكُمُوا نِ تِنْ يَحْتُ مُلطنت سِيحَ آغُوشُ لِحَدِ كَ مِيرِد كُرُويا - حبر سنة ٫ رئىمدم كركىسبىدىن تعمير كين - اُن مين منبرقا كُم كيے -ا ورمينا 'رينا ديے-ا گرمجه ن تام ی ا دستنه گناه یا سمه بی عفلت یا غلطی کا مُرتکزی ابوتا تو بھی اس کامشیق نه تھا کہ ایک خو د غرض دسمن کے کھنے ہر اون ہلاک کر دالا جائے " فلیفداس قدر برہم تھا کہ ہر بال شی کے اُس سنے اُن اوا کیون کو اپنے سامنے ہی کھو*ے کھوٹ کے دا*ر مین چنو ا دیا او را *یک چیطاز مامذ کے مو ترخ* کا بیا ن ہے کہ وہ لڑ کیا ن گھوڑے کی دُم میں با مذھ*رکا* منحواً کی گئیں جس کی کلیعت سے اُمغون سے جان دی - ۱ ور آخرمین اُن کی لاش درما و جله من بها دی گئی - اور محدین قاسم کی لاش قرمستان دمش مین دفن کر دی گئی۔ ا برایک بوروپین مصنف صاحبے یہ ترقی کی که فرماتے ہیں" خلیفہ نے محدین إِنَّا مِن مَرْ يِرِ ايك عاليمنا ن متبره بنوا ديا جو ترتون ومشق مين نظر آمار إنه ید قعت مرف چیج نامه کے بیان پرتمام مشرقی بلا دیس اور فارسی مورخون کنز دیکسوس قدر مشهور ہوا کہ آج کو ئی فارسی مصنف منسط کا جس سے بنی کتاب ین اس کو درج نه کیا جو - حی که تا ریخ فرشته مین بھی موج دہے جس کامصنف بقا ش دیگرفاری مورخون سکے کسی قد ر**یحین سیمی کام لیشاہے**۔ انگریزی مورخین مین مستحن لوگون کا ہاتھ حرف فا رسی خز الو ن مک پہر کیا ہے اکفون کے مجھی لو رسالیتینا واعنما دکے ساتھ اس کونقل کر دیا - اِسی کا نیچہہ کرمٹرالفنسٹن اپنی تاریخ مین الكيتي بين كه " تمام مسلان مورخ إس برمنفق بين " تاريخ الفنستن مرتون مندوتان سے کو رس بین رہی جس کی دجہ سے اس تصنّہ کو اس حدثک شہرت ہو گی کہ مہند ہتان عمل میرسوم محسب بر میان بھی مُنطی منه خالی بنین که ایک بی واقعہ کی دوماتون میں سے ایک العدا دين اورايك دمتى مين تبائي جاتى سے يعت ويحدد پرسنل آ برو وين آن برادور

س<sup>تاس</sup>، کی شهرت شهرت

ئے ہر ہر بحیہ کی زبان پرسہے -لیکن مغربی مالک اور عزبی مفنسفین ایس وا قعہ سے اُسی قد ٔ زا آشنا مین جس قدر که فارسی مور خون ۱ ور انگریزی حکومت کی بد ولت سندوستا امن ایس کی شهرت ہے۔

جِنَا کِنْہ جِن لوگون کی نظر عربی تا ریخون تک بیو بخ ہے اُن کو ا س وا قو ہے |عوبی ایخ وجمعے قطعاً انكار ہى كرتے بنى - سرمبنرى ايليت سے زيا د و تقيت اس معا لا بين شايركوني واقور عاملا انگریزی مورخ مذکر سکا موگا اگر جیمعلوم مونا ہے کہ عربی کی اُن تاریخوں بر اُن کی بی بوری نظر منین بڑی جن کی مدولت زبائنه خلافت کے مفصل حالات کا وہ اندازہ

أرسكت تابم سندم شح متعلق حالات جها ن كمين مل ستك بين الحنون سنه فرا بم كرويم من - اوراس وجمسة أن كوسندمد كم مام مورجين يرتزج م - وه المنتمين محد بن فاسم محد موت سکے ہا ر سے مین اختلات ہے ۔ لیکن اِس کو حرور تسیلی کرنا کیا

لەفتەح البلدان كابرا ن برمقا بارتیج نا مەسكە جس كى متابعت تام متا خرین سنغ ای سے زیاد ، تر قرین قیاس سے شیری الق مصنف بیج نامہ کاقصید نقل کرے لکھتا

سع اس عام كما ني من بالنبت حقيقت اوروا قعد موت كوزياده ترداستان

کی بو آتی ہے <sup>ہے</sup> اسلامی تاریخ اور خصوص قرون خلافت مکے حالات کے شعلی جُمو<sup>ی</sup> اسومی ارتخ اری مورخون کو حال ہے و واکسی زبان کے مورخون کوسنین حاصل موسکتی - وو ایس مراق است

ہروا قِعہ کو اسپے معبّر ذ را نع ر وایت سے اپا کرتے بین ۱ ورا تنی تحقیق وَتَفَیِّدسے کام

لیے ہے کہ کئی کو بہشکل جراً ت ہو سکتی ہے کہ اُن لوگو ن کے بیان برحمون رکھ مصلے یعلاہ

ین زما منهٔ خلافت مین عِتنے را وی اپور پورٹر تھے اس سے کے لینے اورفق کرنے ممام بوقع ال سكتا تفا قوعرب فديم صاحب فين مور مؤن كوجو خود أسى زامز مين مسبب

ر بخ مرتب کرد ہے تھے - برنطا من اِس سے فارسی زبان میں کئی صدون سے بعد

بهف و نالیف کا سلسله برا ایس زبان میمورخین **اگر اس زمانے کے** حالات

مين تواسى حد تك قابل اغتبا روتسلم موسكت بين جهان تك كه قديم عرب مودخ ن يننس كرين يا أن كم موافق مون -

إس وا تعد ك متعلق ايك بعي عربي ستما دت مينن ييش كيي سكتي- أس عدد كاعربي اركين

وا قعات كاست برا و خره تاريخ جرى سع جس مين برقسم كى رطب و يا بس روايا ت العالى بين

جمع مین اور گویا اس بات کے بیے ایک کا س معیارہ کدائس عدین اگر کو ٹی فنعيست تصنّه بھي فاتحون ڀن شهرت يذير موا تو اُس بين خرور موجو دعمو گا- ليكن استمُّ سے وہ بھی خالی ہے۔ اُس ز ا یہ کے طریع لائق او رمعبتر مصنفوں مین بلا دری المیفیوکی ن تنون سے مندمہ کے ریا وہ ترحالات تغصیل کے ساتمہ لکھدیے مین مگراس وا تعہ کونھو فر برينين سنا تما -يعقو بيك محر بن قاسم كي مصائب مين ايتنا بينيك لكور لي بوكو أس ھال بیھا کی گئی " گرایس کو بھی مجلواُن سنراوُن اور تکالیف کے بیان کیاہے جو اُست بطرسك قيدخامذ مين وي كئ تقين حبس سنة إس سبع سرويا اور بغوقف كلج بتدىنىين جل سكرًا - اسلامى قرون وسطى كم مورخ ابن الثيرًا بوا تفسد ابن خكرون غیره بین جن کی کتا بو ن سیست عمده اور مستند تا تکینین اسلامی کتب خانون کونسیب مین ہوسکتیدن ۔ اُن میں بھی یہ وا قعہ کسن منین بیان کیا گیا ہے ۔ حالانکہ اِس احریر سب اداتنا ق سب كه سلمان بن عبدالملك اسفاداتى عنا دبر محد بن قاسم ك جان لي-سلیما ن بن عبدالملک صوت محد بن قاسم بی برظلم نتین کیا بلکه اُس عمد کھنے دی ناموسردار المان مورو فسرتھ سب اس کے فالم یا تھے۔ ندراجل ہوئے ۔ متیب جو تعملیدی میں اُٹھا۔ ير بقى المكيا ابن فاسم كا حراديث تعاسك على سليان كرحمست ما يوس موسك ا ورفاس البني كمربين كم کے جان دنیا بڑی- ہوشی بن نصیر ہو اندنس فیج کرچکا تھا او جیس کی وقعت فیمندی ئى سارىك و فرنيقىر ا ور يورب مين دصوم تعى أس كو بنى اين خليفه كو ظالم إلى تون م مشر الفنستين عربي موخيين كي شمان تحييق تبغيدس فه آشنا موساكي وجهت امني ما يخ كحاليا امر) کوالد کرنل کنیڈی سکھتے ہیں کہ تاریخ طری میں بہت سی ہے اس کھا نیا ن اور چھوٹے تھٹے سندرج ہیں ۔اور اسیاے اکمڑ حالات سندرہ اُس سکوسلا نون کے نزدیک عبر سین عبر کی کی اُن کو یہ سنین معنوم کہ تا ریخ طبرى مسلى فون سك مزديك اتنى تعبركما بيم كمة ما م يحطيك مورخين كا دارومدا رامسي يرسي - بان راوايات عِيفُ السين مِن مِن مِن مِن الميكِلِ إلى اسلام كا فن رجال أفو في ثبا ديما سبع كد كون زوايت كيسي مع موفو د ظیری کی برکوشش رئتی ہے کہ مرواقعہ کی نبعت جس قد رموافق ونحالف عالات معلی مؤلیکس عام اِس کروہ عتہ ہون یا غیر عبرسب کو مع اُن ہوگون کے حوالہ کے جن سے معلوم ہوئیہ ہوں نقل کر دے ۔ گر کاش مُشَرِلفنشن سَنے یہی نیا ل کیا ہو اکر طبری جو ایسے جبوٹے تصوّن کے لکھنے کا بڑا تیا ہی ہے اُس بى اس تعته كوابنى تا يغ مِن جكه بالإسكة بالرين في الديرا -

نے آغوش لیدے بسرد کیا - محد بن قاسم توخرد اسرکی بٹیرون کی فت بردا زی سے ، راگی الیکن قلیبہ اور اوسی سع کیا خطائی تھی کہ اُن کے ساتھ بھی دہیں ہی ہے وحمی اگر قیاس سے کام لیا جائے تو بھی یہ سمجھ مین سنین آسکا کد بھر بن ماسم کا الیاساً می اینوب سا بہا در لائق ا و رفحندا فسربس کے ساسے جان بچانے کے لیے مندوستا ن سلے انعظ ہے مًا م سواحل ا وروسط مند سك ممالك موجود بقع اور نيزجس سے با تعربين ا تني قوت تی که اگر مخا نفنت کرتا تو شا پدخلافت ٹری شکلون سے اُس پر قابو ﴿ سَكَى اُسِ مِنْ بلانا مل ا وربغیراس سے کہ اپنا جرم ہی معلوم کرے خلافت سے بیلے ہی حکم پرتودین اہنے آب کو بیل کی کچی کھال میں سلوا کے جارن دسے دی- ایسی امعقول طا كيشى كى نظيرشا يد دنيا كى كسى قوم مين مذمل سنكے كى سعك الخصوص عربون مين جس زیا وه سرکش ا ورآیزا د رو قوم قدم ناریخ بین کمین بین نظرآ سکتی - ایسامعلی ہوتا ہے کہ جج نامہ کے مصنف کے یہ داستان نسی ذریعہ سے مُن کے اپنی کتا ہیں ا درج کردی - بعد کے فارسی مو رضین نے بھی تحقیق سے کام بنین لیا اورآ بھیمر ہند رے بر<sub>ا</sub> بر نقل کرنے بیطے گئے ۔ اُن سب مین زیا دہ تر قابل کاظ فرشتہ ہے۔ اس بے اپنے دیرا جہ میں من من عام تا ریخون کا نام تبا دیا ہے جن کی مدد سے اپنے خرشته لکمی گئی۔ اُن تاریخون میں ہمین کسی عربی تا دیج کا نام سنین نظر آیا۔ اور اسی دجه سے محدین قاسم کے حالات لکھ کے وہ صاف قرار کرما سے کہ اس زمانہ کے بعد سندھ کے حالات مجھے کسی ارنے مین منین مبلے - حالا مگر اگر عربی تاریخون براً س کی نظر ہوتی ہو تو اُس کو یون اپنی مجبوری مذا ہر کرنا پڑتی -ا رزم محدین قاسم گرفتار کرسکه عواق کی طرف روایه کیا گیا - جاج سفر محمدین قاسم ترواسط خداجا ين كس منحوس ساعت مين نبايا تهاكه صالح سندة ل اليعقيل الغانذين ایعنی سنود سیاج کے خاندان والون کو اسی شہر سکہ تب ف نہ بین ڈال کے طرح طیح کے شدا کد من مبلاک اسلمان بن عبد الملک سف خبر بی مدلی در محد بن قاسم سندم ے یا بزخیرلاکے اس قید خانہ میں اوال دیا گیا ۔اوروسی شدائد جوسب سرموتا

تعے اُس بر بھی ہونے لگے - محد بن قاسم نے اس قید سے زمانہ میں گوہزار شدتین اور مکیف ہے تھیں مگراستقل ال کو مجھی ہاتھ سے بنین دیا۔ اس مصیبت کے زمانہ میں آسستے بند شعر کھے جو تام دنیا مین مشہور ہو گئے اور اس کے دل کی مضبوطی پر شما ديت ويتے ٻن وه کتا ہے ِ فَلَئِن آنَ أَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَكُوْبَ فِنْيَتُهُ فَأَرِسِ فَكُنُونُهُما مَا وَلَمِ بَ صَلَا فَيُ فَا مُنْكُرُكُ فَيْلُا ر مِن شهر واسط ا در اس کی سرزمین سند سا جکرد ۱ ورز بخیرون مین مینسا ر ما تو کو ٹی مصنا گقہ منین اس میلے کہ بہت سے بوان شہسوا دیتے جن کے ول مین میں انی میبت بھا دی - اور بہت سے حردیت میرے مقا بہیں آئے توین سف أن كو ما رسك فرال ديا -۔ اِسی حالت میں اُس سنے یہ استعار معبی کے ہیں جو تباتے ہیں کہ با وجو د بنے دعم منون اغیرقا بل عمل ا ذبتون کے وہ اسینر اُ ویر ظلم کرنے وا تون کو کس مقارت کی كا دما دُسين العرب على و يحيينا خوا - كرا سي رِنَاتُ أَئِنَ اللَّهُ عَلِي وَذُكُورَ وكنت أتمست العاداوال وَمَا وَخُلُتُ مَيْلُ النَّسُكَا بِيكُ أَفَّا مِنْ اللَّهُ الدِّي لَ عَلَيْ الْمِينُ وَلَا كُنْتِ لِلْعَيْدُ لِلْمُ وَنَّ كُلِي فَيَأَلُكُ دَعُما اللَّهُ الْكُلِّ الْمُتَعَوِّلُ اگریمن ٹابت قدمی سنے کام لیٹا لووہ عورتین اور مروجو نوا أی کے ساتے فراہم سیکھ گئے تھے ڈوند ڈ اسلے جا ہے - قبیلہ مکسکی – دینریہ بن ا بی کہشر کی فوم) ہے ہوا، تبھی ہما ری ربین میں تعنین داخل ہو گے تھے اور مذکبھی قبیلا عک میں کا کو ٹی تخصر مجمه برسروا مرمقرر جوا تقا- ا و ربنه من مزونی دعمانی) غلام کا کمجی تا بع فران تقا افسوس اے زمامہ جو شرفا پر سخت ہے! اِن اشعار کے ذرایہ سے تحدین قامم خود ہی تمار ہا ہے کو ہمند سے کی ل مین سی کے بینی روا نہ کیا گیا تھا بلکہ واسط کے میدخان مین زندہ بھیجا گیا مسی طوان من است می این چندرود یک معینو در اور سختیو در مین مبتلا ره سک ده گرا سے عالم جا ودا د موا- ہم مین سمجم سکتے کہ اِس سے زیادہ قوی بٹو سے جے نامہ کے بیان کالذیر

کے لیے ا درکیا ہو سکتا ہے اِس تید خانے بن محد بن قاسم کی طرح اُس کے بہت سے اعزا دا قربا سے بھی صالح کی تختیون اور عذابو ن سے دم تو ٹر توٹر کے جان دی ا بل مندسے محدین قاسم کے حال برست زارو نالی کی۔ ایس ملے کہ اِس الحدین المحسنہ نوجوان انسر کے ساتھ اُس کی شجاعت وفا داری اوراً س کے اخلاق حمیدہ ایمن برد لاغریز كى وجه سنت عام لوگون كوب انتما مجتَّت تمى - مندوسلطنتون كوامُ سبك ما توست التما برا صدمه بیونیا کروه این تام رعایا برعام اس سے که مندو برونا اسلان اِس قد رمهر با ن نقا که وه میدو جو اُس کی اطاعت کا مزا اُنٹما بینکے تھے وہ بھی اُس پرجا ن فذا کرنے کو ٹیا رستھے۔ اِس ہرد لعزیزی کا زیادہ باعث یہ ام تھا کہ ضما بہ رسول الشمسلم کے منصفانہ اس الراب اوگون سے جموست جاتے تھے گراُس نے بمیشہ اُن احول کی یا بندی کی -اور تمھی اِس کاروادار نہ ہواکہ اُس کی فوج کے لوگ کو ہیلفنا بطہ کا رُروا ٹی کر گزرین - مفتوح شہر نے جما ن ا طاعت کا نام لیا بیمرو یا ن کے نومبی اور دیتی حقوق کی ویسی ہی نگہا نی کرتا تھا جیسی کہ فو دسلما نو ن کے حقو ق کی نگھداشت کی جاتی تھی۔ مشرالفنسٹن کو مجبو راً ا قرا رکر دنیا پڑاہے کہ جب جزیہ شهروا کون اُس کی جربوج سے برصا وغیت یا بہ جبروا کرا ہ وصول ہوجا تا تھا تو اُن کو حب وستور الیورمین صنوب فديم البين رسوم ندسك اجرا وا داكا اختيار على بوتا تفا - اورحب و دلاك شادت

كُنْ سُمَّة وا قعا ت سع معلوم موحيكا كه محمد بن قاسم في د كومشتش كريك مدون يركي وارالخلافت سے بیا مکم مامل کیا کہ وگون نے جب جزیہ قبول کر لیا تو حقوق الم استارات

رعایا سے ذ می سکے بورے ستی ہو گئے ۔ اُن کو مندر دن کی تعمیرا مدلیے ندہی رسوم کی اجرا کی ا جا زت دینی جا ہیے - برہنون کی جا گرین جنبط کی گئی ہوں واگذاشت کی جائین مصرف ایس قدر سنین بلکہ محاصل ملک مین

راجہ بھی ا وا سے جزیر پر راحنی ہو جاتا تھا تو اُس کا راج اُسی کے تبدین

ر مبتا نقا- ا ور صرف أس كو وهي تعلق با في رښا تفا جو عام باج گز ا والمون

ف فوّل البلدان الما وري

سے تین رویب سیکوا ہو مبند و حکام اُن کو دیتے ستھے حکومت اسلام سے بھی طا کرے - یہی باتین تقین جن کی وجہ سے محد بن قاسم رعایا سے ہند بن نما بت ہی ہر د تعزیز تھا - خود یورپین مورخون کو تسلیم کرنا بڑا ہے کہ اگرچہ اُس کا نوعم ی و مبنا ب کا زائد تعاکم اُس سے ہمیشہ دلجو ٹی ا در ہو سشیا رس سے حکومت کی - اُس سے بست سے راجا دُن کو اپنے افوا ق اور اپنے مراجم کاگردیدہ بنا سک رِس قدر موافق کر لیا کہ وہ اُس سکے جھنڈ سد کے پنچے لیے ہمامون پرمتمیا رجلا سے سقے ماورجب را جہ داہر کی سلطنت کا خاتمہ موال تو اُس سے اُس متو نی را جرسکے و زیر کو بھا یک بڑا نہ ہمجر بہ کا را ورمع زا

قاد البجيديس جه بن من مجتب هي قرب لا لب من 11 و 11 و 19 المن ا شجاعت - نرم دلی - اور فيامنی محمد بن قاسم بن محد سكه حصد مين نتيين - يندره بي سوم

يمس تاروغ بندوستان مصنفهٔ انفنستن -

معسه نتوح البلدان بلازری -المعسه بیمن گربلازری کا بیان بیمی کرد میری بیمی بیمن گربلازری کا بیان بیمی کم بیاشها رحمزه بهی بیمن حتفی سکه بین - ۱ و رهمل استعاری بیمی بیض ایفا ظرید سے بوسله بهی ختن نیافی تر قابل التفاق بیرا مرسم کرم تخمس عشرة "کی جگر، بلا ذری نسبته عشرة" کمعتا سے کیکن خود بلا و ری به بین ایم اور دایت سے جو بعقو بی کی تصدیق کرتی ہے او رہا تی سے کر مو بد قاسم کی عمر نید دہ ہی برس کی تمعی - اوراسی وجدسے ہم ایس دوایت کو ترجیح دیتے بین -

ج اُس کی زندگی مِن گزرے متے کہ فوجون کی سرداری کرمنے لگا۔ باسد بدسواری زمانهٔ و لا و ت سے میں قدر قریب تھی! جی ج نے محد بن قائم اور قبیبہ کو جو ترکتان کی طرف ثمال ومشرق بین مل انتیب<sup>ال کا</sup> کاشھ

أورتها سلسلهٔ فتوحات جين تك بيوي الي كو ايسه وقت لكها تنا كه دونون يرايك كالخام ي سال من آفت آني - إ د صر محد بن قاسم كا تويه حال بوا أو صرقتيبه جوايني نوحات مین باعتبا رطو ابلیبایخ جمه درجه اور آگے بڑھ کے کاشغرکے مُرحون برفتح و هرت کے بیم سرے اُڑا ٹیکا تھا ا در شا ہنشاہ جین سے خراج وصول کر بیا مقاملیما لى تخت نتنيني كأحال سُنت مى دل مين وُركيا- اِس كے كه أس برتصيف بحي سلمان کی و اعمد ی کے خلاف را سے دینے مین جاج سے اتفاق کیا تھا تا ہم سلمان کی ت نتنینی کی خرستنتے ہی اُ س نے در اِ رضانت مین عربینہ بہیجا سلمان کو تخت تنینی پرمبارک با د دی اور به بعی لکها که اگرمین اپنے عمد سے مثایا کی تونفاہ اختیار ترلون کا سلمان خاموش ہونے کو تیار تھا گرلوگون نے کچھا ہے فسا وڈا وتيرك نخالفنت يرآما ده بونايرا -اس مخالفت من كسي من أمس كاساته منرويا اور شا ہی فوج کے کا تھون مع اسینے تمام اعتراکے گھرمین محصور ہو کے نمایت دلیری و شجاعت سے رہاتا ہوا ارا کیام

محدین قاسم ہی کی یہ برکت شدھ میں آج تک نایا ن ہے کوردم شاری کی روست اس سرز مین مین سل نون کی تعدا د مندو ن سے مگنی ہی۔ اورگویا الك ك اصلى الشذك ويي بين - أس تي بركت سے ملك سند هر اون كا ا یک سبت بڑا مودوموسکن ہوگیا تھا۔ اور بہان کے لوگ دربارخلافت میرپہوخ ہونے کے رسوخ بیدا کرتے سلکے تھے - خود بیا ن صدیا قبائل عربے ہا درآنے بشمئے شکھے - جن کی تشکین ٹرصین او رکھیلین - اور گو بعد کی حبالت نے اُنفین بالكل عبلا ديا كه وه كون بين يس طك آئے تھے - اوركس خاندان كى يا دكار ہیں ۔ لیکن اسمین ذیرا شک سینن کہ ٹرے بڑے نا موران عرب کینسل ایفیس گمنام سلانان سندھ مین ملی ہو ٹی سیے -

۵ ابن خسلاون

اگروليد بن عبدالملك كى زندگى جندر وزاور و فاكرتى - ياسلمان تا وہوش سے کام لے کے ابن قاسم کے حال پر مهر بان ہوجاتا اور اُسے اُس أرز وسك موا فق حمد آوري وكشور كثا في مين مشغول رسف دتيا تو شايد مندور کی تاریخ ہی کچواور نہ ہوتی بلکہ حالت بھی کچھ اور ہوتی - مردم شماری میں جا سا ندِن كوديكرا قوام وطل سے سندسين سے شايد سي سنبت سا رسے مندوم مین ہوتی -عمد بن قاسم کے حالات تبا رہے ہین کہ وہ بنا بت ہی رحم د ل اور ص أسى رحمالي - إمراج تها - الرا أي كم وقت جوسختيان أس كه لا تعسه بوگيلن و وسب فاتح ہے جوتی رہی ہیں - بے خلک اُس کے مشکر سے ہزار ون کوقتل کیا - اور بقیز ك حلون سنه بزار با كه مرب جراغ - بزاد بيّ ميّم ا و د بزار با شما گڼون كوبرد د ہوگا لیکن یہ صرف اُن لوگو ن کے ساترتھا ہوائیں کے مقابل میں لونے کوآ س اورسائن صعف آرا ہوئ ، لیکن فنح حامل ہو جکنے اور قبضہ با جانے کے بدر مبر رحم دل اور بنی نوع اسنان برترس کھا سے والا دہ تھا شاید دیا کے فاتھا

مین اور کوئی منسطے می -أس سن معايد قائم رسك - مندؤن كو اين مذمب كي إورى آزاد

وى - رعايا مين سے كسى سے بدنيين كماكر اگرمٹ لمان مذہوعے توتم كوكسى تسم كا بو پخیگا - بلکہ اُن کے قدیم مذہبی اور قومی حقوق بھی اُن کوعطامیے - خووسلط نبا كى آيد في كالايك محشّران ملكم ليع مخصوص كرويا - اور بهوكام كيا أن سك عقبل الم سربرآ ور ده لوگون یک مشور سے سسے کیا -خلا صدید کہ لڑا ئی سے بعد ہی اُ لا ایسی آزا دی وست دیما مقا که دیسی آزادی شاید بعدیک زما نون مین کسی با که زمانے مین غیرمزمب رعایا کو کم نصیب ہو سکتی ہوگی۔ لیکن اس پر بیخافم خدا اسلام قبول كرتى جاتى تھى - اور ملك مين اِستة مسلمان ہو كلئے كد كسي اوا طرح طرح سکے لا بلح ولا سنے ا ور تسمقسم کی و مکیا ن دیشے سے بھی مذہو سکے ہو ن مج اس ا مرسے بتہ لکنا ہے کہ تالم بنے دین کی بیسی بھی اومین کوسٹش اُس نے بند

مین کرکے دکھا دی بعد کی بڑی بڑی سلطنتین صدیون مین بھی مین او ری کرسکتر

م اس کو

أسكية خرسي آذادى

بعد کے واقعات سے دکھا دین سے کرجب تک محدین قاسم کے قائم کے ہوا کے مُطابق سندم پر عربون کی حکومت رہی و کیسا کلک بنا ہوا گھا۔ ا ی کیسی کیسی علمی حبتین قائم ہو گئی تھین - اُس زما مذہبین اگرا یہ تھیق کی تکا تبي كرك ديجيس من تو نظرآ في كاكر كمنده كو كي مندومستان كالجزينين بلاعرا ق ويشام كا ريك حليَّ ہے - جما ن محدثين وفقها نے اپني درس كامين فائم كي مين -بڑے بڑے علما مزح ا نام سنے ہوئے ہین - صد م طلبہ اُن سے حلقہ درس مین م كه بكر ون كر أوط سيف كم يد وال ساء كم بيضة بين عالى مرتبه شرفا مدير ، بیمان اینے گھر نبالیھے ہیں-ا ور صرت کو فیہ وتصرہ ہی سبن بلکہ منتاک اور تنصوره بهی عالی خابذان ا مراسه عرب کی نوآ با دیا ن بین -بلاعربو بن سکے میلے یہ سرز مین شام وعرا ق سے زیا وہ امن و آسانی

ی جگه ہے ۔ کیونکہ و ہان خلیفہ اور در باروا را ن خلیفہ کے احکام سے سخت گیری ما اندسیس - ا وربیان کسی بات کا کھاکا سنین میکونکه به ملک التی دور برحبان اسلام کی سریع السیرخوبیان توجلدی مهدیخ کئین - مگربرائیان مبت دیرمن

مغربی ممالک اسلام مین جن لوگو ن کوسلطنت کے پابٹکس یا مذمبی عقا ندسے اخلًا ف موتامع - وه فا رغ الباني المينان سسع بيان سيط آت مين اور امن وا ما ن کے ساتھ بٹیمہ کے اپنے خیا لات وعقا نُد کی اِنٹاعیت کرتے ہیں - عربون مین أن كے اصلی مركز و وطن مين جوفيشن ياخيال ياكو أي جفرُدا بيد ا ہوتا ہے و پہت بى جلد يدان آبيو نخيا مه و و ان اگر نزآرى و يا نى كاجفكر ابيدارمو اسه توبيان بھی موجو د سبع - وہان زمیر ساتھیلیہ اور قرامطہ وغرہ کے مشنری جودای مقع اگر بھی حدیث کے اپنے فیالات کو سیسلاست میں تو بہا ن علایتہاور کما نون کے اصلی مرکز میں ہوتاہے بہا جوش وخروش سکے ساتھ- غرص ہو کچھ مس

بھی ہوتا ہے -پیکینیت کھرزیادہ ڑیا اندگز رسنے کے بعد منیں پیدا ہوئی- ملک فتح سندم میں میں میں الدین کی میں الدین کا میں میں میں الدین کے تعلق میں ا

کی ایک ہی صدی بعدہم خلافت کے اِس مشرقی صوبے کی یہ حالت دیکھتے ہمن

ا در ایس کا سبب حرف یه عفاکه مجدین قاسم سفرفی کرتے ہی جس نظام ا ور ں قوانین حکمرا نی کی بنیا وڈ الدی تھی نمایت ہی لیندیدہ اور رعا یا کے سلیے قابل اطمینان ستھے - اوراُن کا لاز می متیمہ تھا کہ بہت تھوٹیسے زما نے میں ملک سندہ مرت رنگیتان ہی کے کحاظ سے منین بلکہ دین و مرتب مراق وعادت-اور ا و صناع و اطوار کی حقیت سے بھی سرزمین عرب کی سجی تصویر بن جائے۔ نا واقف مورخین سنه غلط با ورکرا دیا ہے کہ سند مدیر حکومت عربہ محد بن قامِم کے زمانے مین شروع ہوئی اور اُسی پرختم ہوگئی – اور اُس کے بعداً س كالجيومي اترا رض سنده برمين باقي را - حالانكه صليت يدب كه إم نوعمرسيه سالارسك چند رو زكي حكموا ني مين جو گهرا ۱ نر د الديا تھا ويسا ١ نريثھا ذيخ ا درمغلون کی سلطینیتن پاریخ سو برس مین بھی مهند وستان پنیین ڈ السکیین - مندمجا میں آج مشکما ن تعور سے ہیں ۔ اور با وجو دیما ن بس جانے کے ملک میں ہو سے زیا وہ اٹر بہنین رکھتے - گر بنلاف اس کے سندھ میں سے بڑا غابسلان کو حال ہے - اور یہ صرف عربون اور خاصیہ ممدین قاسم کی رکت ہے -چونکه محدقاته کا زمایهٔ ختم موگیا لهذا اس تاریخ کی پیلیجب بدکو ہم سیبین يرتمام كرست بين - بعد م فالات دوسرى جسلد مين بيان كرين بي ا مراسی کو دیکھوے لوگون کو نظرآ کے گا کہ فارسی ا ورعام انگرینری دین نے تاریخ سندھ کے متعلق کیسی علطیا ن کی مین - ا و رکتے بڑے حصر ارتخ كوأن كى نا والفيت في لويا كم ما ته سع كمو ديا سع -

مورخین کی غلطیا ان

أس

أسكم

## فهرست تا ریخ سنده الوّل بیملا باب سنده کی بتدا ور اُس کا جزاییه

یه طک کیا تمالیا ہوگیا - وجہسمیہ - قدیم وعت ۔ تیغرت - ایر نیون کی طلع - چینی سیّاح - سرنوں کے عمد میں ملک کی م عہد میں - کون طک اُس سنے کل گئے - طول وعرض - موجو دہ جدود - حکوست - اگریجھیلی حکومت کا مقابلہ - ڈرسیہ اور بلا د - وریکا سندھ - بہاڑ جیسلین - زمین سمناظر - موسم - آثا رقد میمہ - میںوہ جات - سال - عربیہ آئے آئے آئے آبا دی - اخلاق - خوبیان - ہندو یصینی غلام - زبان - اُونٹ -

صفحرا - 1

**دوسراماپ** سنده کی قدیم تاریخ (حشب بیان) شرمنسد)

کیکیا کا راج -را ما ٹن کا زما نہ- با نداؤن کا زمانہ- مید اور جائے - را نی ڈیسلہ- برم نو رکج آیک اور ا دم اسک خاندان کا زوال سرمین برم من کی حکومت -اُسرکا ارکالدینا ہونا۔ سن کھر کی حکومت یکھنا سے جائے۔ راجہ مال - راج کیٹریر کی جڑھا کی - راجہ کفند- ایرانیوں کا فکا لاجا نا - راجا بند- راک اُسکے بیٹے -ایکا فی کا حمد- بر کما رام کی عمد- اُس کی رہم دلی -

صفحه ۱۸ - سم

ہنسد وستان برقدیم الا یام نی قیمون کے سطلے

بندوتا کا برف مهام بونا - ابل محر- اُسائر سکا حله بیم اِمیس ( ملکه اِبل) کاحمد شبا بعد برگا حله - فروسیها ستریس - اغاس شاه تا تا ر- تا تا ربون کا دوسرا حمله - فریدون کا حق - کیخه رو - افراسیا بکاحمل کشار کشار کا عید کاعید - نوشیروان او کسلا جوری کشار کا عید بین سکندراو ترسلا جوری دوسرا بوری دوسرا بوری مسکندرگی هیدبت - آیجه دوا بون کی بطاعت ایم می دوسرا بورس کی تعلق ایم کامی دائیس کامی سکندرگی وابسی اورموت بسلیکس - جند رکبت - انیم کس - شاه با خرسته وی دانس کی حمله بر اجریت - ایم ماجیت - بر ماجیت - بر ماجیت - ایم ماجیت - ایم ماجیت - بر ماجیت - ایم ماجیت - بر ماجیت - ایم ماجیت - بر ماجیت - ایم ماجیت -

صنی ۱۲۳ سرو

اسرج كاعرفع ر اجهبرس -ايرانيون كاحمله- رأجه ما مؤلّيا - رائه سابميي مبيع كي ابتدا- انسكا عربي اسلی خت سبنی - را جه بعرت کاحمله - و زمیر بو دی دعن - برع کی ملک گیری - یا بیا - اسکلنده میتکه المتان كي فتح - كتيمروسنده كي مرحد - يح ك انتظامات - أكوروبا ناسه ارما في اورفع - بره ركويكا حدود كرمان كانتظام - حاكم ارماييل سعمما بده - وايسي - أورم بالخوال باب ىندىدى مندوتىلطىت كاآخرى دور **جندر- قنوج کاحملاسنِد سریر- وابرا ور د حرسین - دا برکا عمد - بخویمون کیمبشین کوئی-بهن** سے شاوی - بھایکون کا اختلاف - و حرسین کی موت - وا ہر برتین آبا وین - رامل والون سے ووائی- ایک عرب پنا گرین کی کارگزاری - مندوسلطنت کا فاتمه- صفی ا ع - ع ع بخطأ مأب ٱلخضرة صليم -مبيدها -سبحد نبوي كي تعيمه فتولات اطراف عرب - آپ كي وفات . حفرت صديق اكبر - فريّه عزاق حفرت عمر في روق - فقح قاد سيه ومدأن - مند ومتان رعرب كا بهلاحله على ومندك قديم تعلقات - بحرى الأا في سے جناب فاروق كى مخالفت - دوسراتميل على شده يريه عمالك إيران كي فتح - كر إن - كرمان -سيتيان -سنده ايك عرب كي نظوين صحاً مرحد مبد سية سن مين برسك - مفرت عثمان - ابن عامروالي بفره - فاتحين عرب كي رحم دلي عالک ایران پر این عام کے حملہ- کر مان پر مجاش میسیشان پر دہیے ہیں زیاد - عملاحمٰن بن سمره كاحمله سيستان ير- كابل وزابل كي فتح -حضرت على -حسكه كا قبصنه كابل يريهس كا قلع قمع -مسند هربر حد- زياد كى ولايت - جناب معاويه عبدالله بن عام كى قلة ا بن سوا رعمد ی کا حمله اورشما دت معلب کا حمله منان بن سلم کا حمله را شدا دی أس كاسند هين ورود - مارا جا وا - سِنان كي ولايت - وشا وت - مندرين جارود والى كران - يزيد بن معاويه - منذر بن حارث محم بن مندر - اور ابن حرى بالى كى مفحد ٢ - ١٠٩

سا **توان باب** خلافت آل مروا ن

قبدالملک بن مروان - جهاج بن پُوسف -سعید حاکم کمران - حمل عرب کی اصلی نبیا و - بین میر عدالملک بن منبان کاسما اور شما دت - د و سرے سپیمالا ربدیل کی گرفتاری وموت - الی نبرون کی اطاعت - نوجکشی کا ایک اس بیب - محد بن قاسم کا انتخاب - اُس کی عُمر- نوج کی تعداد - دبی

ہ اور بھی فوج بن تھے ۔ دیس کا می مرہ اور فتح ، اُس نہ مانے کے دیگر متمات - بھاج کی بھیشر اور جنگ مین - دیس مین سلما نون کا آبار ہونا - نیرون والون کی اطاعت - ترویج الام-

وار ماب

ما بقى فتوحات محدين قاسم

بہرستان کی فیج - بھرا کا فرار-

پرستان برقیفند - جینه کے جاموس ملانون میں -مسلانون برتیخون - اورعجب کامی - کاکامی ن قاسم کی خدمت میں اُسکوخلعت سسیسم برحما اور فتح - بجلج کے احکام - موکا کی ایسری - واہم اطرف مزاحمت - اِسلامی مفارت - ہندوستان برقیفند - تدا بیرجنگ - دریاہے سند معربی ا سالون کا یا راُترنا - اُلوان م**یاب** 

محدين قام دريات والم المستحدين قام دريات والمستحدين المستحدين المستحديد

دا برکے بیٹے کوشکست - راسل مسلمانون سے آلا - بسے بور پرقبفہ - را ور کا محاصرہ - براسے داہر کی طرف مقابلہ کا سامان -اُس کا تنزک واشتمام - بنو یمون کی رائے - بیلی جارتمانیا۔ بابخرین دین کی لڑائی - خود محاین قائم کا سحلہ - ہاتھوں پرآتشاری - داہر کی بعض حرموں بابخرین دین کی لڑائی - خود محاین قائم کا سحلہ - ہاتھوں پرآتشاری - داہر کی بعض حرموں بابخرین دین کی لڑائی - خود محاین قائم کا سحلہ - ہاتھوں پرآتشاری - داہر کی بعض حرموں

بچوین دن می ترامی - تو د تخدین فام فاعله به ناهیون پراسبازی - د بهری جنس مرمو گرنز آری - را جدک پاتھی پراگ برمهائی گئی - مسلمانو کلی یورش - را سه داهر کا ماداجاتا اس کی لاش - خواصین - اُس کے مارسے جانبے کی تاریخ -

دسوان باب صفر ۱۳۹۳ ما ۱۳۹۰ ما در میران اسم از در میرین اسم در میرین اسم

جسنگه ی آمادگی جنگ روانی بائی کارا در مین محاصره - وه جنامین جل کئی - را در کی فتح - اوندگی آمادگی ختم - می ماکری قدر- اوند با مین مروری اور و بلیلا کی فتح - سی ماکری قدر-

ريمن آبا دمين سية سنكر كي طرف سا ان حنگ - او الى كوطول - سيمسنكر كالشمير عباك جانا-

يمِن كِي فَعْ - را ني لاد ي - نظم ونش ملك - بريمنون كم حقوق - أن كي عزَّت لوگون سے رعابیت - اِس کانیتر - بنت پرستی کی موقو فی پریو جاریون کی فرماید - من مجمورٌ ریالیًا - ثبت برمتی کی اجازت - تو یا مذجا ط - عام مما نداری کا قاعده -سارهوان ياب محدين قاسم كيد تطيركا سابيان ا معلى المركب المرايات - مورين قاسم اور جاج كى بالسى كا فرق - مورين قاسم كا كركير يستنا· كا درود- ار دركا محاهره و بان ايك بوكن - كوين كا فرار- تمرفح معير بن قاسم مندرم. لوبی داسے دوہر کے پاس- دو ہر کاجش طرب - اسکی میں جائی کا گوری بیشق - اُسکی جریر باری ۔ اُ كا و بان سے چلاجانا - قلعه ماييه كي فتح - بها س أترك عربون كا اسكلنده يرحمله - ا ورفتح - سكةً لرا أى - سكه فتح بوا - محدين قاسم اورسكندركامقا بله - ملرًان يرحله اوربيلي لرا أي - أسرك ا ورفقه - مال عنيمت - خزانه ا ورب انتما رولت - كمان كي مذمبي وقعت - و مان كامندر- لأ جود يوما ون كي نذركي جاتي تين - بند رآ با در كھے كئے مسل فون كو أن سے يولينكل فائده - أيم لوك اپني جان قربان كرت قف مثان كا انتظام - يور الكسمند موقع بوري - وا را مخلاقهت ق برحما کی اجازت - اسلامی مفارت قنوج مین - در با رفوج سے بھاب - عمد بن قاسم سرحرگ قوج معنع كرسنه كا اراده - حجاج كى وت - يعلمان برحملها ورفتح - كيرج كى فتح - خليفة وليدكم ارهوان باب صفح ١٨٩ - ١٨٩ محداين قاسم كاانام ميلمان بن عبدالملك كي لل فت سيلمان كاخا ندان بجاج سے عمّا د - محد بن قاسم كى معزولى ا ورائكً يزى مورخون كاعجيب بنيان " أس قصةً كي شمرت - عربي مورضين كا اس سانكام ى قِعت - قيا ساً بهي به واقعه غلط سبع - محدين قاسم قيد خايه مين - أسكي ستقل مزاجي -مظلومانه موت - اسكي خوبيون كي شما وت - مندور ن كسا تورعايت -اس كي ياو كار-ا ى شان مين قصا ند- تميّتبه فاتح كاشتركا ابخام - سنده مين ابن قامم كا اثر - رحمد لي- مزمي آا تليغ دين - سنده عرب كا من - موضين كي علطيان -صفحه ۲۵۲-۲۳۹